سللنبره



IFADAT-E-FAROOQI



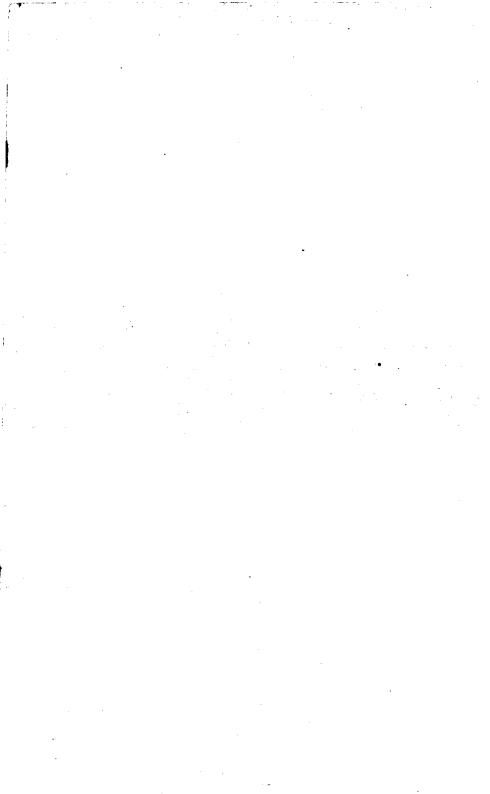

# بسم التوازحن احيم

سلسلنمبره



إفادات

شفِقُ اللَّمْ الْيَصْرَت مولانًا شاه مُحمُفاروق صَاحَبُ وامِنَّ برِكَالَهُمُّ خليفه خاص

مسيح الأمر يحضر والتأولانا شأه ممسيح اللهضاحب وحسة اللهمليه

ناسر مکتبهٔ النور پوس<sup>ش</sup> شیس ۱۳۰۱۲ شدعفصل کاچی ۵۳۵۰ پاکستان

#### ملنے کے پہت

ا- كتبه فيض اشرف جلال آباد متلع مظفر محر ابو في اعثيا

۲- کتب فاند مظمری مکنن ا قبال نبر ۲ کراجی

٣- جناب قاري رفعت الحق صاحب متم جامعه قرآميه

ى ١٠١١ ك ١١ فيدرل بي ايرياكراجي

۳- عارف جزل اسٹور ۱/۳ کرشل اریا بلوچ کالونی کراچی

۵۔ ادارہ اسلامیات ۱۹۰ نار کلی لا ہور

١- حاجي آج الدين كرانه مرچنك ١٦٩علامه اقبال رود وهرم بوره لا مور

مفتی محمر طیب صاحب جامعه اسلامیه ایدا دید ستیانه رود فیمل آباد

۸ دا کشر محد صا برصاحب عار فی جومیو کلینک باغ حیات تکھر

۹- مولانا منظورا حمد العسيني ١٥٥ يسث رود كتكسش مرع لندن

١٠ عبد الحنيظ بلبليا خانقاه مسيحيه لنيسيا جنولي افريقه

ا- فاقا ومسيعيد A-۳۹۸ بلاك H ارتد كراحي

# فهرست مضامين

| صفحه نمبر  | عنوان                          | نمبرشار     |
|------------|--------------------------------|-------------|
| 4          | بیارے رسول علیہ کی پیاری باتیں | _1          |
| ri         | نماز کی اہمیت                  | _r          |
| <b>7</b> 4 | مشكر حقيق                      | _٣          |
| sr         | محبت کی باتیں                  | <b>سا</b> ت |
| YA         | نعمت زبان كالصحيح استعال       | _۵          |
| 119        | طريق إلى ميں سات موانع         | _4          |

سمائندالرحن الرحيم عر**ض نا ش**ر

بتوفیق تعالی بعد الحمد وصلوقا پ مرشد پاک کی برکت ہے یہ ناکارہ افادات فارد تی سلسلہ نمبر ہ بیش کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہے حق تعالی شانہ کی ہے شار نعتوں میں سے ایک بوے درجے کی نعت اشاعت دین کی خدمت ہے خوش نعیب بین وہ لوگ جن کو کسی اللہ والے کا دامن نعیب ہوا ہے اور کسی بھی شکل میں اپ شیخ کی منشاء ومرضی کے مطابق دین کی اشاعت و تبلیغ میں مشغول ہیں میرے مطرت کی منشاء ومرضی کے مطابق دین کی اشاعت و تبلیغ میں مشغول ہیں میرے مواعظ کی شفیق الامت حضرت مولانا شاہ محمد فاروق صاحب دامت یر کا تبم العالیہ کے مواعظ کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکت ہے ہم نمبر کی اشاعت کے ساتھ ہی اسکے مقبولیت کا ندازہ اس بات سے لگایا جا سکت ہے ہم نمبر کی اشاعت کے ساتھ ہی اسکے نمبر کے لئے خطوط آنا شروع ہو جاتے ہیں۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ موجودہ دور میں تحریری موادیے شار ذریعوں سے لو گول کہ پنچایا جارباہ مرجو چیز لو گول کو زیادہ متاثر کرتی ہے وہ ہے بدیادی ضرورت مخضرو مسل طریق ہے اس معالمے میں میرے حضرت کے مواعظ جن لو گول نے ہیں یا پڑھے ہیں اور جن کا اصلاحی تعلق حضرت ہے وہ جانتے ہیں کہ انلہ تعالی کا فضل میرے حضرت کا اخلاص 'ان تعلیمات سے دین پر عمل کر تاکتنا آسان ہو جاتا ہے حق تعالی میرے حضرت کے فیض کو اور بڑھا کمیں اور پوری امت کو نصیب فرما کمیں ہم سب کو اخلاص سے شریعت کی تابعد اری نصیب فرما کمیں 'آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم

خائبائے مرشد احقر محمد ظریف فاروقی عفی عنه ۱۹زوالحه ۱۳۱۹ه بسنم الدالزحمن الزئيم

بیارے رسول علیہ کی بیاری باتنیں

# نَحْمَدُهُ وَنُصَلِىٰ وَنُسَلِمُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

توفیق الی اور اپنے مرشد پاک کی برکت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حند کے متعلق مخضری با تیں پیش کی جائیں گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ ک فادم فاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس برس خدمت کی اور آپ نے بھی بھی جھے اف نہ کما اور نہ بھی یہ فرمایا کہ قلال کام کیوں کیا اور قلال کام کیوں نہیں کیا۔

انس بن ما لک کی والدہ بہت سمجھدا رخیس حدیث بیں ان کی والدہ کی تعریف آئی ہے کئی باتیں ان کی قابل قدر ہیں۔ ایک بڑی سمجھدا ری ان کی تعریف آئی ہے کئی باتیں ان کی قابل قدر ہیں۔ ایک بڑی سمجھدا ری ان کی اسلاح کی فکر بیہ تھی کہ جب انس بن مالک آٹھ سال کے تھے تواپنے بنچ کی اصلاح کی فکر مت ہوئی اور آٹھ سال کی عمری کیا ہوتی ہے لیکن انس کو لیکر آپ کی خدمت بیں حاضر ہو گئیں۔ اور عرض کیا : یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس کو اپنی خدمت میں قبول فرما لیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بہت پیند فرمائی اور حضرت انس بن مالک کو اپنی خدمت و محبت بیں بات بہت پیند فرمائی اور حضرت انس بن مالک کو اپنی خدمت و محبت بیں

رکھ لیا۔ اور جب تک آپ اس دنیا میں تشریف فرما رہے حضرت انس بن مالک آپ کی خدمت میں رہے۔ اور بہت ہی بچینے کی عمر تھی۔ جب آپ صلی الله علیه وسلم کا وصال ہوا تو انس بن مالک کی عمرا ٹھا رہ سال کی تھی دس سال مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے ایک لمحہ بھی کی کو نصیب ہوجائے تو بہت بڑی بات ہے اور دس سال کے اس عرصے میں ان کی کم عمری کی بناء پر ان سے غلطیاں بھی بہت ہوئیں۔ لیکن اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخل ' حلم و کرم تھا کہ مجھی آپ نے انس بن مالک کو نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا 'بہت ی با تیں آپ کے مزاج کے خلاف پیش آئیں لیکن آپ نے نہ تھی مارا اور نہ ڈاٹٹا ڈیٹا۔اور نہ ہی برا بھلا کہا۔ دیکھئے! ایبا خاوم جو ہالکلیہ آپ کی خدمت میں ہے۔ اور آپ کا بورا قابو بھی تھا آپ کچھ کہ بھی سکتے تھے۔لیکن کس قدر آپ کی خوش خلتی اور خوش اخلاقی کی بات ہے کہ آپ نے مجھ بھی نہیں فرمایا جب کہ آپ کی والدہ اس لئے چموڑ کر گئی تھیں کہ آپ کی مجرانی میں رہے۔ آپ اس ہے این خدمت لیں۔

اور انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے بڑھ کرخوش اخلاق آپ کو پایا۔ آپ نے مجھے ایک مرتبہ اپنے کسی کام کے لئے بھیجا۔ میں نے کما کہ میں نہیں جاتا اور میرے دل میں سے بات تھی کہ جمال بھیجا ہے میں وہاں چلا جاؤں گا۔ نیکن زبان سے یوں کمہ رہے تھے کہ میں نہیں جاتا اور

یہ حضرت انس کی طبیعت میں بچینے کا اثر تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں وہاں ہے چل دیا۔ بازار میں چند بچے کھیل رہے تھے میں ان کا کھیل دیکھنے کے لئے کھڑا ہوگیا۔ پچھ دیر ہوگئی تو آپ کو خیال ہوا کہ انس بن مالک نہیں آئے کیا بات ہے۔ آپ دو سرے راہتے ہے تشریف لے گئے دیکھا توانس چند بجوں کا کھیل دیکھ رہے تھے۔ آپ نے پیچھے سے آکر حضرت انس کی گردن پر ہاتھ رکھا اور آکھوں پر نہیں رکھا کونکہ آکھوں پر ہاتھ رکھنے سے محبرا بث ہوتی ہے۔ اور گردن پر بھی بختی ہے نہیں نری ہے رکھا۔ اور اتنی نری تھی کہ ہاتھ رکھنے کے بعد حضرت انس نے پیچیے مڑ کر دیکھا تو آپ تشریف فرما ہیں اور مزید جیرت اس ہر ہوئی کہ آپ بجائے ڈانٹنے ڈیٹنے کے بنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے انس! میں نے جمال کے لئے بھیجا تھا تم تو وہاں جارہے تھے۔ یہ بھی نہ کما کہ یمال کول کھڑے ہوتم نے اچھا نہیں کیا۔ برا کیا' بلکہ اس بات کا اعادہ کیا کہ میں نے تم کو جمال بھیجا تھا تم تو وہاں جاربے تھے۔ اللہ اکبراکیا علم ہے آپ کا! اس پر حضرت انس نے اب عجیدگی سے کما کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں وہی جارہا

بے شک اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلا ہے اور آپ کا اخلاق دراصل وہ آپ کی تواضع تھی آپ کی عاجزی اور نرمی تھی۔ اس کو آپ کے اخلاق کما گیا ہے۔ کتنا بردا اثر ہوا حضرت انس کی طبیعت پر اس بات کا کہ زندگی بحر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے رہے ان باتوں کو بری تنعیل کرتے رہے ان باتوں کو بری تنعیل کے ساتھ سنایا کرتے تھے۔

رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی معاشرت حسنه کے متعلق زیا دہ ترجو روا یا ت ہیں وہ حضرت انس کی ہیں۔ آپ کی معاشرت کے بارے میں اور آپ کے رہن سمن کے بارے میں وہی شوق سے تفتگو کرسکتا ہے جو آپ کے پاس رہا ہو۔ اور جس نے قریب سے آپ کا رہن سن دیکھا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جارہا تھا آپ کے جسم مبارک پر نجران کا بنا ہوا موئی کی کا چادرہ تھا۔ آپ کو ایک بدوی ملا اس نے آپ کو جا درے سے پکڑلیا۔ اور زور سے تھینچا اور اتنا تھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے کے قریب پنچ گئے۔ اور کہنے لگا اے محمر! صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے بھی اس مال کے دینے کا تھم دیجئے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ آپ نے بجائے اس ك كه ب الغاتى فرات يا رخ زيا ادحرے كير لية نے اور اسكى طرف النفات فرمایا ۔ اور تھم جاری فرما دیا کہ اتنا اتنا مال اس کو دے دیا جائے۔ حالا نکہ اگر دیکھا جائے تو سائل نے مانگنے کا اندا زتمیزا ور تہذیب کے خلاف استعال کیا۔ بیرا ندا زنہیں ہونا جاہئے تھا۔ لیکن اس پر آپ نے نکیرا ور اعتراض بھی نہیں فرہایا ۔ اور سائل کی اتنی رعایت فرہائی کہ اس

کی بے تمیزی کو بھی معاف فرمایا اور اس کے سوال کو پورا کرنے کا تھم جاری فرما دیا کہ اس کو اتنا مال دے دیا جائے۔ بدے ضبط و کرم کی بات ہے معمولی بات نہیں ہے بہت بدی بات ہے۔

میرے حعرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی کی کو کوئی منصب کوئی عمدہ عطا فرما کیں اور کسی کو بردا بنا کیں تو اس کا ظرف بھی بردا ہونا چاہئے۔ ورنہ ایما آدمی ایسے منصب پر چیا نہیں کہ منصب تو بردا ہوا ور ظرف چھوٹا ہو' برے کا ظرف بھی بردا ہونا چاہئے۔

حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عدم سے الله یاک نے دین کا برا کام لیا 'آپ کا وصال ہوا تو یہ اٹھارہ سال کے تھے' ایک سودو سال مزید زندہ رہے۔ اور مسلسل دین کا کام کرتے رہے۔ اور ایک سوہیں سال عمر پائی۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ خادم کی عمر پیشہ زیا دہ ہوا کرتی ہے۔ بہت عمر یائی اور ان کی صحت بھی اچھی رہی۔ دور درا زے علا قول میں مسے اور آپ کا پیغام پھیلایا ۔ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا ۔ آبتداء ہی سے قیامت تک کے لئے اس امت کا مزاج خدمت و محبت تھکیل یا کیا ہے۔ خدمت سے خدا ملتا ہے اور محبت سے نور آیا ہے ظلمت چلی جاتی ہے۔ آپ کے احباب آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کے پاس بیٹھنے والے ان ب کے لئے "محالی" سب سے برا لقب تجویز ہوا لیعن محبت یا فت-دیکھئے! غار تور کا واقعہ ہے جب دشمن تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچ

ا مستع تو آپ نے فرایا جس کو قرآن مجید نے بیان کیا "إِذْ مَعُولُ لِصَاحِب لاَ تَعْزَن إِنَّ اللَّهُ مَعْناً "سجان الله! اس كے اندر حضرت ابو بكر كا ذكر آكيا۔ اور کیسی عجیب بات فرمائی۔ اباتی ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت "افڈ يَعُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَعُونُ إِنَّ اللَّهُ مَعَناً" ے معلوم بوا كه شخ كو شيق بونا چاہئے' یہ عین شفقت اور کرم کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لَا تَعُونُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنا فرايا ' يعنى تم اس بات يريقين ركوكه الله مارك ساتھ ہے۔ سجان اللہ! "معناً" لائے ہیں اور کیسی عجیب بات فرما دی کہ اللہ تعالی میرے ساتھ تو ہیں ہی تمہارے ساتھ بھی ہیں۔ حضرت مسیح الامت نے ای سے بہ بات نکالی کہ شخ کو شغیق ہونا چاہے ان کی طبیعت میں شفقت و کرم غالب ہونا چاہئے۔ عین اس حالت میں جب کہ استے برے مخص کے پیرا کمررہے ہیں کہ یا رسول اللہ! دعمن آگیا ہے اس بر فرا رہے ہیں کا تعَخَرُنُ کوئی غم اور فکر مت کرو اور اس بات پریقین رکھو کہ اللہ مارے ساتھ ہے۔

اتن طویل محبت کی برکت سے حضرت انس بن مالک کو اللہ نے ایک سو بیس سال عمرعطا فرمائی۔ بہت بری بات ہے۔ آج سے ستا کیس سال پہلے مدینہ طبیبہ میں حضرت مولانا خلیل احمد سارندری کے خادم کو دیکھا ان کی عمرا یک سو پچنیں سال تھی۔ سوا سوسال عمرا در تکلیف ان کو الی تھی کہ مجمع میں سانا بھی مناسب نہیں' جذام ہوگیا تھا اور جذای کا داخلہ

مبحد کے اندر شرع میں ممنوع ہے۔ جمعہ کے دن خدمت کرنے والوں کا ان
کے پاس قطار گلی رہتی تھی کوئی کتا کہ میں نملاؤں گا 'کوئی کتا کہ میں طمارت
دلاؤں گا 'کوئی کتا میں کپڑے بدلواؤں گا کوئی کتا میں ویل چیئر میں حرم لے
جاؤں گا۔ حرم کی صفیں سڑک پر آجایا کرتی تھیں تو وہاں ویل چیئر کسی بھی
صف پر لگ جاتی تھی۔ وہاں فرض پڑھوا کروا پس لے آتے تھے۔ لیکن اللہ
تعالی نے ان کو شخ کی خدمت کی برکت سے اتن طویل عمر عطا فرمائی تھی اور
پھر قیا مت تک کے لئے بقیع شریف کی سکونت عطا فرمائی ہے بہت بدی بات

ایسے ہی حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ کواللہ پاک نے بہت عمر وطا فرمائی تھی تحقیق یکی ہے کہ ان کی عمر دوسو پچاس برس تھی۔ لیکن بعض روایات کچھ اور بھی ہیں۔ ایک روایت سے ہے کہ جب ان کی زندگی کا ابتدائی دور تھا اس وقت عینی علیہ السلام کا آخری دور تھا اور عیسی ابن مریم کے وقت میں حضرت سلمان فاری ہوئے۔ حضرت عیسی علیہ السلام ہے کے رحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ساڑھے پانچ سوسال کا فاصلہ ہے۔ اور یہ تو اتفاقی بات ہے کہ حضرت سلمان ایمان لانے کے بعد ڈیردھ سوسال ذندہ رہے 'بعض روایات میں ہے کہ ساڑھے تین سو برس عمریائی۔ سال زندہ رہے 'بعض روایات میں ہے کہ ساڑھے تین سو برس عمریائی۔ سال زندہ رہے 'بعض روایات میں ہے کہ ساڑھے تین سو برس عمریائی۔ سال زندہ رہے 'بعض روایات میں ہے کہ ساڑھے تین سو برس عمریائی۔ سال زندہ رہے 'بعض روایات میں ہے کہ ساڑھے تین سو برس عمریائی۔ سال زندہ سے اکا برکی شخصی کی کہ جب ایمان لائے اس سے پہلے آپ کی تلاش میں تھے آپ کے پاس پنچے تو عمر ڈیردھ سوسال تھی۔ ایمان لاکرسو

سال مزید زندہ رہے۔ ڈھائی سوسال عمریائی۔ اور یہ عرصہ بہت محبت اور
پیا رکا نعیب ہوا۔ حضرت سلمان بھی آپ کے خدام میں شامل تھے۔
عراق میں ایک جگہ پر بہت بری مجد ہے مجد کے ایک طرف ان کا
مزار ہے معجد کے ہردروا زے پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ سَلْمَانُ مِینَا اَهُلَ
الْبَيْتَ یہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے میرے گھر کا آدی ہے میرا اپنا
آدی ہے۔ میں اس کے چاروں طرف گیا ہر دروا زے پر یہ حدیث لکھی
ہوئی تھی۔ دیکھے! خدام کے ساتھ آپ کا کتنا پیا رہے۔ ورنہ دنیا کے برے

بدے لوگوں کے ہاں خدام کو جمرکا جاتا ہے ' ڈاٹنا جاتا ہے اور ان کے

ساتھ نفرت کا بر ماؤ کیا جا ما ہے۔ لیکن آپ اپنے خادم کو فرما رہے ہیں

سلمان مینا افعل آنہو اللہ اکر ایما آپ کے اخلاق ہیں!

انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک مخص نے آپ سے بحریاں ما تکیں '
اور آپ کی بحریاں دو بہا ژوں کے درمیان چر رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا : اچھا سب کی سب اس کو دے دو۔ اور وہ لے کر چلا گیا۔ ان کریوں کو لے جاکرا پے قبیلے میں شم کھا کر کما : اے لوگو! تم ایمان لے آؤوہ ایما مخص ہے کہ سب کا سب دے دیتا ہے۔ خالی ہا تھ رہ جانے کا بھی آؤوہ ایما مخص ہے کہ سب کا سب دے دیتا ہے۔ خالی ہا تھ رہ جانے کا بھی ان کو اندیشہ نہیں ہو تا۔ کتنا اس کی طبیعت پر اثر ہوا کہ اپنے قبیلے کے ذہن کو اس نے جاکر ہموار کیا۔ ہی وجہ ہے کہ ایسے ایسے لوگ آپ کے اخلاق کے اس نے اور آپ کی قواضع سے متاثر ہوکر کے قوہ ہاں سے سات سوا فراد کے قافلے سے اور آپ کی قوامنع سے متاثر ہوکر کے قوہ ہاں سے سات سوا فراد کے قافلے سے اور آپ کی قوامنع سے متاثر ہوکر کے قوہ ہاں سے سات سوا فراد کے قافلے

لے کر آئے اور آگر آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ یمن سے سات سوا فراد کا قافلہ آیا اور آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے اور آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ آپ کے جس ا فلاق سے لوگ متاثر ہوتے تھے وہ دراصل آپ کی تواضع تھی۔ آپ کے اندر بست نری عائزی اور بے نفسی تھی۔ جس کی وجہ سے لوگ روز پروز اسلام میں دا فل ہوتے گئے۔

ایک اور محابی فرماتے ہیں کہ آپ حنین سے واپس آرہے تھے تو بروی آپ کو لیٹ گئے بدوی ہے اس کے بدوی ہے قبیلہ ہوت ہی ہیں۔ بدوا یک قبیلہ ہوت ہوتے ہی ہیں۔ بدوا یک قبیلہ ہوت ہوتے ہی ہیں۔ بدوا یک قبیلہ ہوت ہوتے ہی ہوال کررہ سے۔ سوال کرتے کرتے اور اصرار کرتے کرتے آپ کو لے جا کر ببول کے درخت سے طا دیا۔ اور ایبا اندا زاختیا رکیا کہ آپ کی چادر بھی چھین لی۔ آپ کو رہ کے اور فرمایا کہ دیکھو! میری چادر تو دے دو'کیے مزے سے فرما رہے ہیں۔ اگر میرے پاس ان درختوں کی گنتی کے برا بر بھی اونٹ فرما رہے ہیں۔ اگر میرے پاس ان درختوں کی گنتی کے برا بر بھی اونٹ ہوتے تو سب میں تم میں تقسیم کردیتا۔ نہ تم جھے کو گنجوس پاتے نہ جھوٹا اور نہ ہی تو شدے والا۔

یہ بجیب شان تھی کہ آپ کے ہاں جب کوئی سائل آنا تھا اگر پچھے ہوا دے دیا اور نہ ہوا تو دو سرے وقت کا وعدہ کرلیا اور ایسا بھی ہوا کہ آپ نے سائل سے فرمایا کہ تم قرض لے لومیں اوا کردوں گا۔ س قدرا بٹار ہے

#### الله تعالى آپ كى محبت نصيب فرمائے (آمين)

ا یک محانی فرماتے ہیں کہ آپ نے بھی بھی یوں نہیں فرمایا کہ نہیں ویتا' اگر ہوا تو دے دیا ورنہ دو سرے وقت کا وعده کرلیا۔ معذرت چاه لی' آپ کا دست سخا اور دست کرم بہت کشادہ اور بہت ہی کھلا ہوا تھا۔

صدیث شریف میں ہے جمری نما ذکے بعد مدینہ والوں کے غلام اپنے بر تنوں میں محتذا پانی لے کر آتے تھے۔ اور موسم بھی سردی کا ہو تا تھا۔ اور برکت کے لئے وہ آپ کا دست مبارک اس میں دُلواتے تھے۔ لیکن آپ انکار نہیں فرماتے تھے کبھی بھی ہوں نہیں فرمایا! اتنی سخت سردی ہے میں استے فحدثرے پانی میں اپنا ہاتھ کیے دُالوں یا ابھی نہیں دُالنا پھر ڈال دوں گا کم محمی بھی انکار نہیں فرمایا اور ہاتھ دُال دیتے تھے۔ اور ان کا دل رکھتے تھے۔

مجمی بھی کوئی بات تنبیہہ کی یا تھیجت کی ہوتی اور پچھ کہنے کی ہوتی تو زیادہ سے خوا دیا کرتے تھے: فلانے مخص کو نہ معلوم کیا ہوگیا ہے خدا کرے اس کی پیٹانی کو خاک لگ جائے۔ بس سے بہت بردی بات محی۔ اب فلا ہرہے کہ اگر پیٹانی کو خاک لگ بھی جائے تو کیا تکلیف ہوئی کچھ بھی نہیں۔ اور لگتی بھی سجدہ میں ہے تو گویا آپ نے اس کے نمازی ہونے کی دعا دی۔ اور نماز میں بری باتوں سے رو کئے کی خاصیت ہے تو آپ نے اس کی اصلاح کی دعا دی۔ اور نماز میں بری باتوں سے رو کئے کی خاصیت ہے تو آپ نے اس کی اصلاح کی دعا کی کہ اس کی اصلاح ہوجائے۔

یہ لفظ صلوۃ ہے اس کے لفظی معنی ہیں ٹیڑھی لکڑی کو آگ پر سیک کرسیدھا کرنا۔ نماز کی پابندی نفس پر بردی شاق گزرتی ہے لیکن نفس امارہ کا بہترین علاج ہے کیونکہ جس قدر آدی زیادہ نماز پڑھے گا ای قدر اس کا نفس مہذب ہوتا چلا جائے تہذیب یا فتہ ہوتا جائے گا اور سنور تا جائے گا۔ اصلاح پذیر اور اصلاح یا فتہ ہوجائے گا۔ اس نماز کے اندر فاصیت ہے کہ کجی اور ٹیڑھ ین کودور کردیتی ہے۔

ہارے حضرت سے تھی نے عرض کیا کہ بہت ہی اطمینان سے کوئی اگر مغرب کی دو رکعت سنت بڑھے خثوع اور خضوع کے ساتھ دل لگا کراور استحضار کے ساتھ بد زیادہ بحرب یا سائے (جلدی) کی دو رکعت سنت بھی پڑھے اور چھ رکعت اوا بین بھی پڑھ لے۔ کون سی صورت بمتر ہے۔ ہارے حضرت نے قربایا : دیکمو بھائی! سورتیں پرھے چھوٹی چھوٹی اور نماز آمي ركعت برهے دو سنت اور چه ركعت اوابين ورهے نفس زياده رکعات سے سیدھا ہو تا ہے۔ یہ خشوع کی جو کیفیت آپ بیان کردہے ہیں اس کا اہتمام آپ زیا وہ ہے زیا دہ دو چار دن کریں گے۔ اور بعد میں پھر وہی دو رکعت سایے کی پڑھ کر چلتے بنیں سے۔ للذا نفس کو ڈھیل نہیں دینا چاہے اس پر زیا وہ سے زیا وہ نما زکی رکعات کا بھار رکھنا چاہئے اور یہ بھی فرہا یا کہ میں نے حضرت تھانوی اینے شیخ کو بہت لیے چو ڑے رکوع اور قیام کے ساتھ نما زیزھتے نہیں دیکھا۔ بس بھی دیکھا کہ چھوٹی سورتیں پڑھا کرتے

تے اور رکعات زیادہ ہوتی تھیں۔ اور اس میں مصلحت ہی ہے کہ انسان کا نفس قابو میں آئے گا نمازسے گھرا آ ہے۔ نماز اس پرشاق گزرتی ہے۔ لیکن جو خاشعین ہیں جن کے اندر عاجزی ہے ان کے لئے نماز بھاری نہیں ہے۔

خشوع کا تعلق دل ہے ہا ور خضوع کا تعلق انسان کے اعضاء ہے
ہے۔ لیمنی اعضاء کا استعال سنت کے مطابق ہو۔ قیام میں کیے کھڑا ہوں
رکوع کیے کروں ' ہاتھ کماں کماں ہوں ' نظریں کماں ہوں ' یہ سب با تیں
خضوع میں داخل ہیں۔ اور خشوع فعل قلب ہے لیمن دل کے اندرعا جزی ہو
تواضع ہو یہ خیال ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ میرے سامنے کون
ہے 'میاں کیا کررہا ہوں ' اب میں قیام میں دست بستہ ہوں۔ اب میں رکوع
میں ہوں۔ اب میں سجدے میں ہوں یہ سب خشوع میں داخل ہیں۔ جب
خشوع اور عا جزی کی کیفیت بڑے کے اندر پید اہوجاتی ہے اور نری پستی
دل میں آجاتی ہے تو پھر نما ذکے ساتھ خاص مناسبت ہوجاتی ہے۔

پرایی مناسبت ہوجاتی ہے کہ ہمارے حضرت قاری فتح محمہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ مهاجر مدنی نے نابالغی کے زمانے کی بھی نمازیں پڑھیں حالا تکہ نابالغی کے زمانہ کی نمازیں پڑھیں کا وکئی تھم نہیں' زیادہ سے زیادہ اس کا درجہ نفل کا ہے۔ تبجہ' اشراق' اوابین' صلاۃ اللیل اور صلاۃ الشیح کے ساتھ ساتھ نابالغی کے زمانے کی نمازیں پڑھیں۔ نمازیں زیادہ پڑھنے کا

شوق تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوؤ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

وَانِعُرَدَعُوانَا آنِ الْحَمْلِكُلِّوْتِ الْعَالِمِينَ

بسنم التدالر حمن الزئيم

تمازكى المميت

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِى وَنُسَلِمْ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُ نِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُ نِ الرَّجِيمْ

فَإِنْ تَابُوا وَاقَامُ والصَّلُوةَ

وَاتْوُ الزَّكُوةَ فَإِحْوَانَكُمْ فِي الدِّيْنِ وَ

وَاتْوُ الزَّكُوةَ فَإِحْوَانَكُمْ فِي الدِّيْنِ وَ

تفبيرآيت مباركه

تونی الی سے سور کو بدکی آیت مبارکہ کی طاوت کی گئی پہلے اس آیت کا مطلب سجھ لیجے 'فراتے ہیں : فان تابوا اگرید لوگ کفرسے توبہ کرلیں یعنی مسلمان ہوجا کیں واقامواالصلوة اور نماز قائم کریں یعنی اس اسلام کو ظاہر بھی کردیں 'واتوا الزکوة اور زکوة دینے لکیں 'فاخوانکم فی اللین وہ تمارے دین بھائی ہوجا کیں گے اور پچپلا کیا ہوا سب معاف ہوجا گئے۔

### نمازى ابميت وفضيلت

یہ آیت مبارکہ ایی محت کے بارے میں تازل ہوئی جو اسلام کو نقصان اور مسلمانوں کو اذبت پنچاتے تھے لیکن توبہ کرلینے پر اور نماز تائم كرفي يراور زكوة اداكرفي إلى قوم كوديي بحاكى قرارديا كيا اوراسين یہ بٹارت دی گئی کہ ان کا پچھلا کیا کرایا سب معاف ہوجائے گا'اس آیت میں جو اہم بات ہے وہ نماز ہے اس کو اسلام کی پچان قرار دیا گیا'نماز کو علامت اسلام بتلایا گیا بهاں تک که اگر کسی کا فرکو کسی نے کلمہ پڑھتے ہوئے نہ سا ہو محر نماز برجے ہوئے دیکھا ہو تو سب علاء کے نزدیک واجب ایک اس كومسلمان سمجييں اور ايك آيت ميں سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم کو تھم دیا جا رہا ہے وامر اہلکہالصلوۃ واصطبر علیھا (اور آپ ا پ متعلقین کونما ز کا تھم کیجئے اور خود بھی اس کے سختی سے پابند رہے) سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم كويد عم ب ناكه دوسرے سننے والے سمجيس كه جب آپ کو نما زمعاف نہیں تو اوروں کو کیسے معاف ہوسکتی ہے 'اور اس ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ جیسے خود پابند رہنا ضروری ہے اس طرح اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کرانا ضروری ہے ، خود بھی نماز کا پابند ہواور ا پنے متعلقین اور اہل خانہ کو بھی نما زکی یا بندی کرائے بیہ تومستقل فریضہ ہے اقامت صلوۃ لینی نماز کا قائم کرنا اور عام مسلمانوں کو اس کی دعوت

ويط

حدیث پاک بیں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرما یا کہ بتلاؤ اگر کسی کے دروا زے پر ایک نسرجا ری ہو شفاف پانی کی اور اس میں دہ ہرروز پانچ یا رغسل کیا کرے تو کیا اس کے بدن کا میل کچیل باتی رہ سکتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا! بھی کچھ بھی میل کچیل باتی نہیں رہ گا' آپ نے فرما یا : کسی حالت ہے پانچوں نما زوں کی کہ اللہ تعالی ان کے سبب گنا ہوں کو صاف کردیتا ہے یہ نما ذکی بہت بری فعنیات ہے۔

البتہ اتن بات ہے کہ ایک طدیث پاک میں ہے کہ نمازی اگر کبیرہ م کنا ہوں سے نیچ اور کبائر سے بچتے ہوئے نماز کا پابند رہے تو اس کے علاوہ جو بھول چوک ہوجاتی ہے دو نمازوں کے در میان 'وہ نماز کی پابندی سے اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں 'یہ بہت ہیری دولت ہے۔

اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے کے اور کفرکے درمیان بس ترک نما ذکی کسرہے جب ترک نما ذکیا 'نما ذپھوڑ دی تو وہ کسرمٹ گئ اور کفر آگیا چاہے بندے کے اندر نہ آئے لیکن بندے کے قریب تو آگیا 'کفر سے دوری تو نہ رہی تو نما ذپھوڑنے پر کتنی بڑی دعیدہے کہ ترک نما ذبندے کو کفرکے قریب کردیتا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نما ز کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جو فخص اس پر محافظت کرے تو نما زقیامت کے روز اس

کے لئے روشنی اور دستاویز اور نجات ہوگی اور جو مخص اس پر محافظت نہ كرے تووہ اس كے لئے نہ روشني ہوگي نہ دستاويز نہ نجات اور وہ فخض قیامت کے دن قارون فرعون ہا مان اور الی بن خلف کے ساتھ ہوگا لینی جنم میں اگرچہ ان کے ساتھ' توبہ توبہ' ہیشہ کے لئے نہ رہے مگر پچھ عرصے کے لئے مونا بھی بدی خطرتاک بات ہے انما زبست بردا عمل ہے اگر صحیح معنی میں نما زیر هنا ہمیں آجائے تو باطن کی بھی ساری منزلیں طے ہوجاتی ہیں' آج ہم اپنی نماز کے بارے میں جو ضروری مسائل ہیں وہ نمیں کیتے ' بھی فضائل سے توا عمال کی قبت کا پہتہ چاتا ہے اور ایک صحیح ذوق اور شوق کی کیفیت پیدا ہوتی ہے لیکن ان اعمال کی قیمت وہ فقہی مسائل ہے ادا ہوتی ہے' تین سو کے قریب ایسے ضروری مسائل ہیں جن پر نما زی کی اکثر نظر رہنی چاہئے اگر زبانی یا دنہ ہوں تومطالعہ میں تو رہیں کہیں نما زمیں کوئی سر ندره چائے

## اكابر كاابتمام نماز

آخر میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیو بندی رحمت الله علیه فرماتے تھے کہ المحدلله اب آکرالیا ہوائ مناز صحح طور پر پڑھ لیتا ہوں' مید بردوں کی باتیں ہیں اور ایک مرتبہ امام ربانی مولانا رشید احمد صاحب محنگوی نے حضرت حاجی صاحب کے فیضان کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ: میرے حضرت کی ایک خاص برکت سے ہے کہ میں صحیح طور پر نماز پڑھ لیتا موں 'بعنی اکا برنے بڑی محنت کی ہے 'بہت محنت کی ہے۔

سائیں توکل شاہ صاحب انبالوی رحمتہ اللہ علیہ اپنی نما زسنانے کے لئے دیوبرر حضرت مولاتا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں تشریف لائے جب کہ حضرت کا زمانہ طالب علمی تھا اور نما ز سانے کے بعد ان کو تسلی ہوئی' نماز کی درستی اور اصلاح کے لئے اس کے الفاظ کی درسی بھی ضروری ہے اور اس سے بیھ کر اس کے مسائل کا جانتا بھی ضروری ہے<sup>،</sup> ہم نے حضرت قاری فتح محر صاحب یانی تی رحتہ اللہ علیہ کو دیکھا کہ اللہ تعالی نے ان کو نما زکا ایسا ذوق عطا فرمایا تھا انہوں نے نابالغی کے زمانے کی سا ری نما زیں پڑھیں' حالا نکہ یہ بات واجب اور ضروری نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی مخض پڑھے تو یہ نقل ہے' اور بالغ ہونے کے بعد جو نما زیں چھوٹی ہیں ان کی قضاء تؤ ہے ہی لا زم اور بعض دیندا را للہ والی نیک خواتین کو دیکھا کہ تمام نقل نمازیں فرض نمازوں کے ساتھ ان کی جاری ہیں لیکن ساتھ میں ایک تفحی کا اظهار دیکھئے کہ کہتی ہیں اور نما زہو تووہ بھی بتا دو وہ بھی پڑھ لیں الیکن آج عام طور پر فرض نما زوں کی کو آئی ہا رے سامنے ہے کلیجہ منہ کو آیا ہے' اس پورے ملک میں آپ دیکھیں کتنے مسلمان ہیں اوراس میں ہے اندا زہ کیجئے کہ کتنے فیصد نما ز کے یا بند ہیں'ایک فیصد کا بھی

حساب نہیں بنآ اس میں نما زیوں کی بھی کو آئی ہے کہ وہ بھائی جو نما زنہیں پر ھے ان کو حدود میں رہ کر نما زی بنانے کے لئے کوشش کرنی چاہئے' اور ان کو نماز کی دعوت دینی چاہئے' ترک نماز کے نقصانات اور وعیدیں ان کے سامنے بیان کرنی چاہئیں۔

حضرت بیخ الحدیث صاحب رحمته الله علیه کا رساله فضائل نماز بھی عجیب و غریب ہے ، فضائل نماز میں حضرت بیخ کا بیه رساله فضائل نماز اور مسائل میں آئینه نماز اور بیشتی زیور اور عماد الدین الی متحد کتابیں مطالع میں رہنی چا ہمیں۔

#### نما زعلامت ایمان ہے

جگہ جگہ حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہما رہے اور لوگوں کے درمیان جو ایک عمد کی چیزہے وہ نما زہے 'بس جس مختص نے نما زکو چھوڑ دیا وہ بر آؤکے جن میں کا فر ہوگیا لینی ہم اس کے ساتھ کا فروں کا بر آؤکریں کے کیونکہ کوئی بچپان اسلام کی اس میں نہیں پائی جاتی کیا بچپان ہے اباس ہما را دیکھ لیجئے شکل و صورت دیکھ لیجئے ایک مسجد کی حاضری اور نما زیوں کو دیکھ لیجئے مسجد سے خارج کے حالات میں ہمیں دیکھ لیجئے اب قوالیا لباس ہوگیا ہے کہ مسلم اور غیرمسلم کے لباس کے ہمیں دیکھ لیجئے اب قوالیا لباس ہوگیا ہے کہ مسلم اور غیرمسلم کے لباس کے

معیا ریر کوئی پھان نہیں رہی' اس وضع اور لباس کے اندر اصل پھان تو یا بندی صلوق کی ہے ' حا ضری معجد کی ہے ' ہندوستان میں چلے جا ہے آپ کو اکثرلوگ پھان میں نہیں آئیں کے سلام کرتے ہوئے بی گھبرا تا ہے' اللہ تعالی معاف فرمائے ایبا معلوم ہو تا ہے کہ کمیں ہم کسی غیرمسلم کو تو سلام نہیں کر بیٹھے' اس قدر ہندو اور مبلم کا لباس مشترک ہوگیا ہے' وہ بھی ہے رایش ہے یہ بھی بے ریش ہے 'وہ بھی نظے سرے یہ بھی نظے سرے 'وہ بھی شرٹ اور پتلون کے اندر ہے ہے بھی شرث اور پتلون کے اندر ہے سمجد میں جا کر معلوم ہو تا ہے کہ اس کے اندر حاضری دینے والا کون مخض ہے وہ ملمان ہے جی جابتا ہے کہ اس کو سلام کرو لباس کے معیار پر ایس کیسانیت اختیا ر کرلی ہے کہ مجد کے با ہرا ب یہ پھان دشوا ر ہوتی جا رہی ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون غیرمسلم ' رشتے ناطے کی بات دوسری ہے محلے دا ری میں ہم سب جانتے ہیں کہ کون کس کا بیٹا ہے کون کس کا بو تا ہے یا نواسہ ہے مگرا چاتک کسی ایسی میں بلے جائیں جمال آپ کا تعارف نہ ہوا ور آپ لوگوں کو خاندانی اعتبار ہے نہ پھانتے ہوں تو آپ مشکل میں کھنں جائیں گے لباس کی کیسانیت کو دیکھ کرکہ بھائی ان میں کون مسلمان ہے اور کون غیرمسلم ہے سوائے اس کے کہ مسجد میں پنچ کر آپ کو معلوم ہوگا کہ بال بھئی یمال حا ضری دینے والے میہ بھائی مسلمان ہیں' ہارے دینی بھائی اور اسلامی بھائی ہیں اس ہے یہ معلوم ہوا کہ ترک نما زمجمی' نما ز کا

چھوڑنا بھی ایک علامت ہے کفری گو کوئی دو سری اسلامی علامت ہونے سے ترک نماز کی دجہ سے کا فرنہ سمجھیں کے محر کفر کی سمی علامت کو اختیا ر کرنا کیا تھوڑی بات ہے 'توبہ! توبہ! بہت بری بات ہے۔

مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في قرماياكه : افي اولا دكونما زك مّاکید کرو' ناکید کے معنی میہ ہیں کہ ڈانٹ کر پڑھوا وُ ابھی ما رومت' جب کہ وہ سات برس کے ہوجائیں' اور فرہایا ان کو مارد نما ز کے لئے جب کہ وہ دس برس کے موجا کیں' اور روایات سے اس بات کا پید چاتا ہے کہ دو کام سات برس کی عمریں ہیں اور دو کام دس برس کی عمریں ہیں 'سات برس کی عمر میں نماز کے لئے کمواور نماز سکھاؤ' یا اس سے پہلے سکھا دو'اور دس یرس کی عمر میں تختی کی ساتھ نماز کایا بند بناؤ اور حدیث میں آیا کہ ان کے بسروں کو جدا کردو' والدین کے ذمہ جوا ولا د کے حقوق ہیں ان میں ہے ایک میہ بھی ہے کہ اولاد کو نماز کا پابندینایا جائے 'شوہرکے ذمہ سے بھی ہے کہ وہ ہوی کو نما ز کا یا بندینائے مالک اور سیٹھ کے ذمہ یہ بھی ہے کہ اپنے ماتحت ملا زمین کونما زکی یا بندی کرائے۔

حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ قبیلہ خزاعہ کے دو آدی حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر مسلمان ہوئے پھران میں سے
ایک شہید ہوگیا اور دو سرے نے ایک سال کے بعد موت طبی سے وفات
پائی ایک شحابی میں طلعت بن عبیداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ

میں نے بعد میں مرنے والے کو خواب میں دیکھا جو شہید کے ایک سال بعذ فوت ہوا تما کہ شہید سے پہلے جنت میں داخل کیا گیا ' طلعہ بن عبیداللہ کو بت تعجب ہوا کہ ایک سال کے بعد طبعی وفات ہوئی ہے اور شہید سے پہلے جنت میں داخل کیا گیا؟ نما ز فجرکے بعد انہوں نے اپنا خواب حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت مین بیان کیا "حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے قرمایا کہ: اس مرنے والے نے اس شہید کے بعد رمضان کے روزے نمیں رکھ! سال بھرتک اس نے بڑا روں رکعتیں نمیں برھیں! اگر صرف فرض اور واجب اور سنت موکده کوشا رکیا جائے توایک سال میں دس ہزار رکعت کے قریب بن جاتی ہیں ' سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نما زول کی برکت سے ایک سال کے بعد فوت ہونے والا مسلمان شہیدے برے گیا 'بیہ ہے یا بندی نمازی برکت کہ نمازی برکت ہے ایک سال کے بعد فوت ہونے والا محانی اس شہید سے پہلے جنت میں گیا ا ورایک روایت میں به الفاظ اور آئے که حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ اس نما زی اور شہید کے درجات میں اتنا فرق ہے کہ آسان و زمین کے فاصلے سے بھی زیا وہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نما ز کی کثرت کو بھی بیان فرمایا ' تو نما ز ایسی چیز ٹھمری جس کی بدولت شہید ہے۔ بھی اونچا رتبہ مل جاتا ہے۔

اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کہ: جنت کی تخی نماز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
جس چیز کا بندے سے قیامت میں پہلے حساب ہوگا وہ نماز ہوگی'اگر نماز اس
کی پوری ہوئی اور ٹھیک ہوئی تو اس کے سارے اعمال ٹھیک اتریں کے
جتنی آپ نماز میں کو تابی برتیں گے' دیگر اعمال میں بھی اتن ہی کی آتی چل
جائے گی اور جس قدر نماز کا اجتمام ہوگا تو دیگر اعمال میں بھی اسی قدر آپ
سے فقلت نہیں ہوگا۔

# قضاءنمازون كاابتمام يجيئ

مت ہے تما ذی ہوی عمر میں جا کرنما ذکی پابھری کر لیتے ہیں اکر تھوڑی کی توجہ فرما کیں اکو نکہ ان کے نفع کی بات ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا اصان ہے کہ وہ تا ذی کے بجائے باس کو بھی قبول فرما رہے ہیں 'بالغ ہونے کے بعد جو فرض نما ذیں چھوٹی ہیں ان کی قضاء بھی پڑھ لے اور یہ الی کوئی بردی بات نہیں اگر آپ کی عمر ہیں سال کی ہے تو پند رہ سال نا بالغی کے اس بری بات نہیں اگر آپ کی عمر ہیں سال کی ہے تو پند رہ سال نا بالغی کے اس میں سے گھٹا دیجے اب آپ اور کتنی چھوٹ چاہتے ہیں اتنی چھوٹ تو آپ کے ماں باپ بھی نہیں وسیتے جتنی چھوٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وی ہے کہ پندرہ سال تک آپ کو احکام کا مکف نہیں بنایا 'پندرہ سال ہونے پر لیمنی بالغ ہونے کے بعد میں جو نما ذیں بالغ ہونے کے بعد میں جو نما ذیں بالغ ہونے کے بعد میں جو نما ذیں

چھوٹی ہیںا کی قضاء کر لیجئے تو ۲۰ میں سے ۱۵ نکال دیجئے تو یا نچے بچے اوریا نچے سال میں جتنی نمازیں آپ نے اوا کی ہیں ان کو بھی مجرا کردیجئے مثلا تین سال کی آپ نے نمازیں پڑھی ہیں باقی رہ مکئیں دو سال کی 'بہت ہی آسان ی بات ہے کہ ہرا دا نما ز کے ساتھ ایک قضاء نما زیڑھتے جائے اور سنتوں اور نغلوں کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فجرمیں قضاء کے دو فرض پڑھ لیجے ' ظهر میں تضاء کے جار فرض بڑھ لیجے ' عصر میں تضا کے جار فرض بڑھ لیجئے' مغرب میں قضاء کے تین فرض پڑھ لیجئے عشاء میں قضاء کے چار فرض اور تین و تریزہ کیجے یہ بیں رکعت بومیہ ہے جا ہے ہرا دا نماز کے ساتھ ا يك قضاء نماز يزه ليج يا بانجول وقت كى كسى ايك وقت من يزه ليج آمان ی بات ہے اور نیت رہے کہ یا اللہ! جو میرے اوپر فجر کی نمازیں قضاء بیں اس میں سے پہلی پڑھتا ہوں جو مغرب کی قضاء نما ذیں ہیں اس میں سے پہلی پڑھتا ہوں جو نمازیں عشاء کی قضاء ہیں اس میں سے پہلی پڑھتا ہوں اور قضاء و تروں میں سے پہلے و تر پڑھتا ہوں کی نیت آپ ہر نما ز کے ساتھ کرتے چلے جائیں تو آپ کا معاملہ آخرت کا صاف ہوجائے گا اور ا کا برنے فرہا یا کہ اگر اس حالت میں موت آگئی اور ا دا نما زوں کے ساتھ قضاء نما زوں کا حساب آپ نے شروع کر رکھا تھا' اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ا مید ہے کہ باقی نما زیں معاف فرما دیں گے کیونکہ آپ کا ارا دہ کل نما زیں يزھنے کا تھا۔

بھائی ایس گرفت نہ کراؤ کہ کسی فکنچ کے اندر جکڑ جاؤ آ خرت کے جوتوں سے بیخے کا کچھ خیال کرو' قضاء نما زوں کا بوجھ ہے' اشراق پڑھ رہے میں چاشت پڑھ رہے ہیں اوا بین پڑھ رہے ہیں نماز تشیع پڑھ رہے ہیں 'یہ مطلب نیں ہے کہ تواب نیں ملے کا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطالبہ نیں ہوگا مطالبہ آپ سے یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جو آپ کے ا دیر بوجہ ہے اس کو ا دا کیجیے ' ہارے بزرگوں نے فرمایا کہ نفل نما زوں میں وہ آدی جس پر قضاء نما زوں کا بوجھ ہے تجد کے علاوہ باتی تمام نفل نما زیں چھوڑ دے اور ان او قات میں قضاء نما زوں کا اہتمام رکھے' اگر دو سال کی قضاء نما زیں ہیں اور ایک دن کی قضاء نما زین پومیہ آپ پڑھیں گے تو دو سال میں پوری ہوجائیں گی' دو دن کی پڑھیں گے تو ایک سال میں اور چار دن کی پڑھیں گے تو چہ مینے میں پوری ہوجائیں گی بھی اس قرض کو ا دا سیجے اور بیہ کوئی مشکل مئلہ نہیں ہے بہت آسان سی بات ہے آپ پختہ ارادہ کرکے ہرادل کے ساتھ ایک قضاء نماز کا اہتمام شروع کردیجئے ا نثاءاللہ آپ کے ارا دے ہران کا فضل ہوجائے گا۔

اکثر روزے لوگوں کے بورے ہوتے ہیں اگر کوئی روزہ جھوٹا ہے تو قطاء اس کی کرلیجے اور روزے کون سے سال بحرکے ہوتے ہیں' سال بیں ایک مینے کے ہوتے ہیں' اگر کوئی روزہ رمضان کا' ماہ رمضان میں قصدا توڑا ہے تواس کا کفارہ دے دیجے ہید دویا تیں ہو گئیں آخرت کے مواخذے

#### ا در عذاب ہے بیخے کیلئے۔

## مالی حقوق کی ا دائیگی کی اہمیت

اور بھئ تیری بات میہ کہ اگر نمی کا مالی حق ہے اوا کردیجئے یا معاف کرا کیجئے ورنہ حدیث یاک میں آ ما ہے کہ تین ییبے کے بدلے سات سومقبول نما زیں دے دی جا کیں گی 'ہے ہم میں کوئی اس کا دعویدا رکہ میرے یاس جو بھی نمازے وہ متبول ہے اللہ تعالی کے نزدیک پند ہو چکی ہے بھی جیسا بھی ذ خیرہ ہے اللہ یاک قبول فرمائے لیکن مالی حقوق کا مسئلہ صاف ہونا چاہئے' کیونکہ حج کرنے سے قرض معاف نہیں ہو آ 'شہید ہونے سے قرض معان نہیں ہو تا اور تین پیپے کے بدلے سات سومتبول نما زیں' اٹھی توبہ! اٹھی توبہ کون دے گا ہمئی 'کیوں نہ مالی حقوق ا وا کردیے جا کیں مردا نہ شان کی ہے کہ ا دا کردے اگر کچھ کزوری ہے ' معانی ما تک لے یہ معافی ما تکنا آ ثرت کی رسوا کی ہے بھترہے اوا نما زوں کا اہتمام کیجئے' بالغ ہونے کے بعد جو نما زیں چموٹی ہیں ان کی قضاء کا اہتمام کیجئے اور اگر ماہ رمضان کے فرض روزے چھوڑے ہیں تو ان کی قضاء رکھ لیجئے بہت آسان عمل ہے' مالی حقوق ا دا كرديجيٌّ يا معاف كراليجيُّ اور زياده تركرفت تين باتوں يري موتى ہے ' نماز کی وجہ سے یا روزوں کی وجہ سے یا مالی حقوق کی وجہ سے ان تیوں کا

حماب صاف کر لیجے 'انشاء اللہ ثم انشاء اللہ جب دنیا سے رخصتی ہوگی تو ایمان والی ہوگی اور جب تک دنیا میں رہیں کے تووہ زندگی اسلامی زندگی ہوگی اور آخرت کے عذاب سے بھی بچنا ہوگا بغضلہ تعالی۔

اور بھی نماز مردوں کیلئے تو ہی ہے جب تک کوئی عذر نہ ہو تو قریب کی میر میں ان کو حاضر ہونا چاہئے اور جماعت کی پابندی کرنی چاہئے نماز باجماعت اصل تو یہ ہے اقامت صلوق ال عذر ہو تو دو سری بات ہے کوئکہ معذور کے احکام جدا ہیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ نمازیں قضاء کرتے ہیں مستقلا نماز کے قضاء کرنے کی عادت بہت بی بری ہے ' آدی کے رزق میں نکی ہوجا تی ہے ' روزی سے محروم ہوجا تا ہے ' صح نماز فجر کے لئے افسانے بہت پندیدہ عمل ہے۔

صدیت شریف میں آتا ہے جو آدمی عشاء کی نما زباجماعت پڑھ لے تو رات کی کا ل عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا آ ہے اور جو فجر کی نما زباجماعت اوا کرے تو پوری رات کی عبادت کا ثواب اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں' دیکھئے رات ایک ہے لیکن ثواب عشاء اور فجر باجماعت اوا کرنے پر ڈیڑھ رات کا دیا جا رہا ہے ڈیڑھ رات کی عبادت کا دیا جا رہا ہے ڈیڑھ رات کی عبادت کا دیا جا رہا ہے اور مسلمان کی ترقی اور مسلمان کا عروج 'کمال نما ذکے ساتھ وا بسطه کیا گیا ہے۔

مدیث پاک میں آتا ہے' الصلوة معراج المومنین نما زائل ایمان کی

معراج ہے' اہل ایمان کے لئے زیادہ سے زیادہ ترتی اور عودج و کمال اگر رکھا گیا ہے تو نماز کی پابندی میں رکھا گیا ہے' اللہ تعالیٰ کل مسلمانوں کو انتائی اہتمام کے ساتھ پابندی وقت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

واخر دعوانا انالحمللسرب العلمين



نَحْمَدُهُ وَنُصَلِى وَنُسَلِمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ
قَالَ النّبِيُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيه وَسُلَم
اللَّهُ مَّ إِنِّى اَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوَّلِ
اللَّهُ مَّ إِنِّى اَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوَّلِ
عَالِيَ تِكَ وَفُجَاءَ وَقَعْمَتِكَ وَجَدِيْعِ سَخَطِكَ (الحدث)

تونیق النی اپنے حضرت کی برکت ہے آج کی ملاقات میں ایک مسنون دعا کی تونیق ملی۔ قرآن مجید میں یوں بتلایا ہے کہ شکر گزار بندے کم ہیں۔ شاکرین کم ہیں اور بید دو چیزیں عجیب ہیں کہ ان دونوں سے مومن کا ایمان کامل اور کمل ہوجا تا ہے'ایک مبراور دو سرے شکر۔

> پھیل ایمان کے دوگر '

ایک مدیث میں صبر کو بھی نصف ایمان فرمایا اور شکر کو بھی نصف ایمان فرمایا محل ہے۔ میرے معرت فرماتے تھے کہ مبراییا علق ہے کہ اس

کی ضرورت ہرنیکی میں ہے اور بلکہ ہرمقام میں ہے۔ کوئی کام اس کے بغیر نمیں ہوسکتا۔ حتی کہ مبری ضرورت شکر میں بھی ہے۔ یہ اپنی جگہ بے مد ضروری ہے اور غیرمتوقع طور پر نہیں بلکہ متوقع طور پر ہے انسان کو زندگی میں جمعی کبھا ربلکہ روزانہ اور روزانہ بھی کی بارناگوا رواسطوں سے واسطہ یر سکتا ہے۔ اور ناگوا ریاں پیش آنا تکوینی طور پر عجیب نعت ہے۔ اگر بندے کے مزاج کے مطابق ہر چیز ہوجائے (من مانی جیسے اس کا جی جاہے وییا ہوا کرے) تو رعونت اس کے اندر پیدا ہوجائے گی تکبراس کے اندر آجائے گا۔ اور اس کا نفس بے قابو ہوجائے گا' پیول جائے گا' بچوں کی طرف سے ناکوا ری پیش آئی ہوئی ہے دل کھٹا ہوگیا۔ بیوی کی طرف سے نا کواری پیش آئی ول کھٹا ہو کیا بھا ئیوں کی طرف سے ناکواری پیش آئی ول کھٹا ہوگیا' والدین کی طرف سے بھی بعض دفعہ ٹاگوا ری پیش آجاتی ہے گو ان کا رتبہ سب سے زیا دہ ہے لیکن دل کھٹا ہو گیا۔ ماتحت لوگوں کی طرف ے ناکواری پیش آئی دل کھٹا ہوگیا۔ شاگردوں کی طرف سے ناکواری پیش آئی دل کھٹا ہو گیا۔ مردین کی طرف سے ناکوا ری پیش آئی دل کھٹا ہو گیا۔ سجان الله! فکشکی آئی ہے آٹا ر عبدیت کے شروع ہو گئے۔ یہاں سے بھی کھٹا وہاں سے بھی کھٹا۔

ا با بی حضرت میح الامت فرما یا کرتے تھے سب جکہ سے کھٹا ہوجائے بس ان سے میٹھا رہے ' ان سے میٹھا رہے ' ہریات اگر آ کی من جابی ہوا کرے تو پھر نفس آبکا پول جانگا اپنے کو پھے سجھنے گئے گا اور یہ بات بری خطرناک ہوگ ۔ نفس اپنے کو پھے سجھنے گئے یہ بات بڑی مملک ہوگ تباہ و بربا و کردیے والی ہوگی توبہ توبہ! ایسے کھات سے اللہ تعالی محفوظ رکھے کہ ہم نفس کی گرفت میں آجا کیں توبہ توبہ! نفس کی باتوں میں آجا کیں توبہ توبہ!

# شکر کا درجہ صبرے زیا دہ ہے

حضرت فرما یا کرتے تھے مومن کے لئے وہ دن ماتم کا دن ہے جس میں وہ
اپ کو پچھ سچھتا ہے وہ دن ماتم کا دن ہے۔ مبر کی ضرورت سب جگہ ہے
حل کہ شکر میں بھی لیکن فیصلہ میہ ہے کہ "شاکرین کا درجہ صابرین سے ذیا وہ
ہے"اس کو قرآن مجید نے میہ فرما یا کہ شکر کرنے والے بندے کم ہیں۔
امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ منہا جالعابلین کے اندراس کا خلاصہ پیش
کرتے ہیں کہ شاکرین کا درجہ صابرین سے ذیا وہ ہے۔

ا باجی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شکر فرض ہے یہ حضرت کے الفاظ 
ہیں "فرض ہے" اور شکر پر ذات باری تعالیٰ نے نعمت میں ترتی کا اور نعمت 
میں افزونی کا وعدہ فرمایا ہے۔ شکر خود پندی اور عجب کا تریاق ہے خود 
پندی اور عجب کو کاشنے والا ہے ' یمی وجہ ہے کہ عجب کا سب سے موثر 
علاج 'سب سے بہترین علاج شکر محض قرا ردیا گیا ہے شکر محض۔

شکر بہت بڑی چیز ہے بھی بھی حضرت فرمایا کرتے تھے مومن کو ہروقت محکر کی تشکر چاہئے شکر کی فشکر چاہئے سجان اللہ! کیسی عجیب بات ہے شکر کے بہت فاکدے ہیں۔ شاکرین کا بڑا درجہ ہے۔

عملی شکر

میرے حضرت فرماتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجعکنا شاکوین ہمیں آپ شاکرین میں سے کر دیجے' نعت کے قدر دانوں میں سے کر دیجے۔ شاکر نعت کے قدر دان کو کہتے ہیں۔ خالی زبان سے نعت کی تعریفیں کرتا ہے' نہیں بلکہ اس نعت کا استعال نعت عطا فرمانے والی ذات عالی کی فشاء کے مطابق کرے۔

شاکر کو ذات باری تعالی شکر کی برکت سے معرفت بھی بہت عطا فرماتے ہیں۔ اب شکر کس کس طریقے سے ہوا کیک تو زبان سے ' دو سرے عمل سے 'ایک شکر قول سے ہوا کیک شکر عمل سے ہوا ور ایک شکر حال سے ہو۔ اس کا حال یہ بھی ٹابت کرے کہ یہ شاکرین ہیں سے ہے۔ ایک ایک نعمت کا قدر دان ہو۔ نعمت طبوسات کا بھی قدر دان ہو، نعمت نشست کا بھی قدر دان ہو، نعمت اولا دکا بھی قدر دان ہو، نعمت اولا دکا بھی قدر دان ہو، نعمت والدین کا بھی قدر دان ہو، نعمت اولا دکا بھی قدر دان ہو، یہ تعمت والدین کا بھی قدر دان ہو، نیمت والدین کا بھی قدر دان ہو، نعمت زوجہ (یہوی) کا بھی قدر دان ہو، یہ

بھی نعمت ہے اس کا بھی قدر دان ہو۔ ہر نعمت کا قدر دان ہوا ور قدر دانی کے اندر کھیا ہوا ہو تو معلوم ہوا کہ شکر قولی کی بھی ضرورت ہے 'شکر عملی کی بھی ضرورت ہے اور شکر شکر حالی ہونا چاہئے۔ حال سے بھی ثابت ہو کہ شاکرین میں سے ہے۔

#### وَاجْعَلْنَاهَا كِرِيْنَ لِنِعِمْتِكَ مُثْنِينَ بِهَا قَابِلِيهَا وَاتِّمَّهَا عَلَيْنَا

یا اللہ! شاکرین میں سے کردیجئے۔ شاکرین میں سے کردیجئے اور نعمت کے قابل بنا دیجئے۔ اپنی نعمت پر ہمیں شکر گزار بنا دیجئے۔ شکر کرنے والا بنا دیجئے۔ اپنی نعمت پر ہمیں شکر گزار بنا دیجئے۔ واُتیمها بنا دیجئے اور نعمت کو پورا فرما دیجئے نعمت کو پورا فرما دیجئے 'یہ ہمارے الفاظ کہ نعمت کو پورا فرما دیجئے 'دراصل اتمام نعمت کا سوال ہے کمال نعمت کا سوال ہے اور کمال کی نمایت نمیں۔ میری نعمت کو بوھاتے ہی چلے جائیں۔ نعمت کے بوھنے کو قرار نہ آئے۔ بیشہ بوھتی ہی رہے نعمت کے بوھنے کو قرار نہ آئے۔

اور بھی شکری ایک صورت اور بھی ہے شکری ایک صورت یہ ہے کہ نعمت کے سلب ہونے کا خطرہ لگا رہے۔ نعمت کے سلب ہونے کا خطرہ لگا رہے۔ نعمت کے سلب ہونے کا خطرہ لگا رہے۔ نعمت کے سلب ہونے کا خطرہ لگا رہے یہ بھی شکری ایک قتم ہے' ای کے بارے میں مجھے عرض کرنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی بھی دعا کیں استعاذہ کی سکھلائی ہیں' عنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی بھی دعا کیں استعاذہ کی سکھلائی ہیں' یعنی بناہ ما تکنے کی' درا صل یہ دعا کیں حفاظت کی دعا کیں ہیں۔ جب بندہ ذات باری تعالی سے بناہ ما تکتا ہے تو ان کی حفاظت میں آجا تا ہے اور ان

کی حفاظت کے بغیر کوئی حفاظت نہیں ہے۔

یہ آپ دل و دماغ میں بڑھا لیجے' ان کی حفاظت کے بغیر کوئی حفاظت نہیں۔ بعض اسباب ہیں ظاہر حفاظت کے ان کو اختیا رکرنا چاہئے۔ اوروہ بھی سنت سمجھ کر کہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے لیکن ان پر اعماد نہیں کرنا چاہئے۔ حفاظت کے اسباب اختیا رکرنا یہ عبدیت کی بات ہے لیکن ان پر اعماد نہ کرے۔ اعماد انہیں کی حفاظت پر کرے۔ تو سلب نعمت کا جو خطرہ ہے یہ بھی شکر ہے۔ اور اس سے انسان اعجاب نفس سے "اپ نفس کی خود پندی سے" بچا رہتا ہے۔ کمیں نعمت چھن نہ جائے' سلب نہ ہوجائے' فود پندی سے" کیا رہتا ہے۔ کمیں نعمت کھی نہ جائے' سلب نہ ہوجائے' کی مشکل میں نہ پڑجائے' تو یہ فیصلہ ہے علمائے اخلاق اور آئمہ طریق کا۔

صاف لکھا ہے امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے کہ زوال نعمت کا خطرہ لگا رہتا عین شکرہے ' زوال نعمت ' سلب نعمت ' قلت نعمت کا خطرہ جو ہے میہ عین شکر ہے۔ اور ایبا شکر ہے کہ انسان ٹاز میں نہیں آ تا ' نیا زمند رہتا ہے ' اپنے آپ کو مٹائے رہتا ہے۔ فاکسا ریت ' اکسا ریت ' افتقاریت ' فقیریت اس کا حال بن جا تی ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال نعت سے پناہ ما تکنے کی تعلیم ہمیں عطا فرمائی ہے' اگر خطرہ لگا ہوا ہے زوال نعمت کا جب پناہ ما نگ لوگے توان کی حفاظت میں آجاؤ کے اور یہ پناہ ما نگنا یہ اعمال مامور بہا ہے ہے۔

ان اعمال میں سے جن کے کرنے کا ہمیں تھم دیا گیا ہے ' بھی کیا ہوگا؟ حالات کیے چل رہے ہیں؟ کیا ہوگا؟ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا 'کیا کرنا چاہیے؟ بناہ ما گئی چاہئے 'کیا ہوگا؟ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا 'کیا کرنا چاہئے؟ بناہ ما گئی چاہئے۔

ا یک دفعہ ہمارے ملک کے حالات بہت خراب ہوگئے' میں اہاجی کی خدمت میں گیا اور عرض کیا کہ کیا آپ ہمیں نقل مکانی کا مشورہ دیں گے' سحان الله' "قلندو هرچه گویددیده گوید" قلندر جو بات بیان کرتا ہے وہ و کیمہ کربیان کر تا ہے سن کربیان نہیں کر تا۔ فرمایا کہ ابھی ابھی طاعون کے با رے میں حدیث میں بڑھا ہے کہ جمال پر طاعون تھیل جائے تو طاعون زوہ علاقے سے نقل مکانی نمیں کرنا جا ہے۔ ہاں یہ دو سری بات ہے کہ طاعون زدہ علاقے میں بیرونی آدمی کو بھی آگر نہیں رہنا جائے۔ لنذا اس روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پاکتان کے مجرتے ہوئے حالات میں آپ حضرات کو اپنی جگه پر رہنا چاہیے اور نقل مکانی نہیں کرنا چاہیے۔ دو سری جگہ نہیں جانا چاہئے' کیما عجیب فیصلہ فرمایا اور حضرت مدیث شریف کے بت برے محدث تھے' اپنے کو چھیائے ہوئے تھے مفر بھی تھے' بہت برے فقیمیداور مفتی بھی تھے۔ عشرہ قرآئت کے قاری بھی تھے۔ سارن بور کے قریب ایک مدرسہ ہے وہاں فن قرأت كا نصاب بوراكيا تھا۔ ہر چيز چھيا ئے ہوئے تھے سبحان اللہ! کیسی عجیب بات فرمائی کہ ملکی مقامی مجڑے ہوئے

مالات میں نقل مکانی کی اجازت نہیں۔ تو فرمایا کہ سوائے پریشانی کے پچھ ماصل نہیں ہوگا۔ طاعون سے بردھ کر تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔

میرے دا دا مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ کمی زمانے میں ہندوستان میں بید طاعون کی بھاری الیم چھلی تھی کہ جنا زہ لے کرجا رہے ہیں اہمی قبرستان میں چیچ چیچے ہے خبر آئی تھی کہ جلدی کرنا ایک اور فوت موچکا ہے۔ دوڑے دوڑے دو سرے کو لینے کے لئے آئے ابھی دو سرے کا عسل بھی پورا نہیں ہوا کہ تیسرا فوت ہوگیا۔ ایک ایک گھرانے ہے'ایک ا یک گل سے ایک ایک محلے سے دادا فرمایا کرتے تھے آٹھ اُٹھ جنازے ا یک دن میں اٹھے ہیں اور اس قدر طاعون پھیلا کہ حضرت مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ذکر رسول کی کثرت فرما دی۔ اس زمانے میں جو وعظ فراتے تھے کاب بڑھ کر ساتے تھے۔ ایسے مضامین سیرت کے بیان کرتے تھے کہ جس کے سننے ہے اور پڑھنے ہے درود شریف کی کثرت ہو۔اور آپ نے فرمایا کہ جابجا بخاری شریف کے ختم کئے جائیں۔ اور درود شریف کی كثرت كى جائے كه الله نے معرت كے دل ميں ايك بات ڈالى كه سيرت كے موضوع برآب كاب تفنيف كيجة - تونش الطيب في ذكر النبي العبيب آپ نے تصنیف فرمائی اور اس کی عجیب برکت دیکھی کہ حضرت لکھتے رہتے تھے اور وہ تعنیف جاری تھی کہ طاعون کی اموات کی خبریں بند ہو گئیں۔ 🕏 میں ایک دن ناغہ ہوگیا یا دو دن کا ناغہ ہوا دونوں طرف سے اموات طاعون

کی خبریں آنے لگیں پھر حضرت نے ہید کیا کہ اس وقت تک اس تصنیف کو جا ری رکھوں گا جب تک کہ بالکلیہ ہندوستان سے طاعون ختم نہ ہوجائے۔ جب بالکل ہندوستان سے طاعون ختم ہوگیا تب آپ نے اپنی اس مبارک تصنیف کی جیل فرمائی۔ "نشو الطیب فی ذکر النبی العبیب" تو طاعون سے بڑھ کرکونی پریٹانی ہوگی۔

تو حفرت والا نے فرمایا طاعون زدہ علاقہ جو ہوتا ہے انتائی خطرناک علاقہ ہوتا ہے اور وہاں سے نقل مکانی کی اجازت نہیں دی۔ یہ بات جو ہمارے لئے را جہائی اور جس سے ہمیں رہنمائی حاصل ہوئی آپ کے لئے بھی را جہائی اور جس سے ہمیں رہنمائی حاصل ہوئی آپ کے لئے بھی را جہا ہے لئے بھی باعث قرار واطمینان ہے 'باعث تبلی ہے اگریہ طاعون زدہ علاقہ ہے تو پریٹان ہونے کی بات نہیں ہے اس میں نقل مکانی کی اجازت نہیں۔ ہر مسلمان اپنی جگہ جمارے ڈٹا رہے استقامت کے ساتھ اور استقامت برزات باری تعالی کی مدد کا وعدہ ہے۔

توعزیزان من! زوال نعت سلب نعت کات نعت وقت نعت وقت نعت کا بیا توعین شرب انبان خطرات اگر گلے رہے تو بعت المجھی بات ہے جی! بیہ توعین شکرہ انبان عجب سے بچا رہے گا میاں وہ بندہ بننے کے لئے آیا ہے بندہ غلام کو کہتے ہیں۔ بندہ بننے کے لئے آیا ہے یا خدا بننے کے لئے آیا ہے بندہ بننے کے لئے آیا ہے یا خدا بننے کے لئے آیا ہے؟ بندہ بننے کے لئے آیا ہے اور بندے کے اندر بندہ پن ہونا چاہئے کی بندہ بن ہونا چاہئے کا اندر بندہ پن ہونا چاہئے کی بیا ظلام ہے اور غلام سے غلامیت فلا ہر

مونی چاہے 'اڑا نا پن کیما؟ بھے میں بھو پن ہویا کہ اڑا نا پن قبہ قبہ اِ۔!

ہمارے پاکتان میں کما کرتے ہیں جب آدی نیا نیا مالدار ہو تا ہے 'نیا
دولتی ہے 'دیکھو کتا اڑا رہا ہے 'نیا دولتی ہے دیکھو کتا اڑا رہا ہے اڑا نا
کیما؟ بندے کی اپنی خاصیت ہے بندہ پن 'غلام کی خاصیت ہے غلامیت'
بندے سے بندہ پن ظا ہر ہونا چاہئے 'اس کا خطرہ لگا رہے کہ کسیں ایسا نہ ہو
کہ نعمت چمن جائے 'ضائع ہوجائے 'نعمت پر ذوال آجائے 'نعمت کم
ہوجائے 'نعمت تو برحنی چاہئے ناں! نعمت میں توا فردنی ہونی چاہئے 'رقی ہونی
ہوجائے 'قربان جائے رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہمیں کیمی پاکیزہ
تعلیم دے گئے کہ بارگاہ خداوندی میں تم اللہ کے ہوا در اللہ تما را ہے۔
جب اللہ میکم کا قداوندی میں تم اللہ کے ہوا در اللہ تما را ہے۔
جب اللہ میکم کا قداوندی میں تم اللہ کے ہوا در اللہ تما را ہے۔

میرے حضرت فرما یا کرتے تھے جب وہنا کہا تربیت کی درخواست پیش کردی' منظور کرائی' اللہم کہا اللہ میاں نے گود بیں لے لیا۔ یہ محبت کی باتیں ہیں۔ وہ این چیزوں سے مبرّا ہیں لیکن محبت کی ذبان پچھ اور ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ بیں حضرت کی خدمت بیں حاضر ہوا تو فرما یا کہ اتن تکلیف کی 'لمبا سز'لمبا خرچ' کیوں کرم نوا زی فرمائی بندے نے عرض کیا : آپ کی محبت کے ہاتھوں نے مجود کردیا' یہ مقولہ ہے اردوکا «محبت کے ہاتھوں نے مجود کردیا' یہ مقولہ ہے اردوکا «محبت کے ہاتھوں نے مجود کردیا" میکرا ہے کہ یہ زبان بھی خوب زبان ہے کہ اس کا جواب نہیں دیا جاسکا کہ محبت کے ہمی ہاتھ ہوتے ہیں۔

اللَّهِم كما آبِ الله سے جمث كئے ' تعلق مع الله عاصل ہوگيا۔ رہناكما تربیت کی در خواست منظور کرالی۔ اللّٰہ کما تعلق باللہ ' تعلق مع الله حاصل موكيا إنى أعُونُيك ين آپ كى پناه جا بتا مون وه خاص حفاظت جس من کوئی خطرہ نہیں ہے وہ چا ہتا ہوں۔ وہ خاص حفاظت جس میں کوئی خطرہ نہیں ہے وہ چاہتا ہوں۔ بندہ سمے سمے یہ بات عرض کررہا ہے اے میرے اللہ! میں وہ خاص حفاظت جس میں کوئی خطرہ نہیں ہے وہ چا ہتا ہوں۔ ا رے کس بات سے بھائی؟ بتاؤ توسی! زَوَالِ نِعُمَّتِکَ سِمَان الله! اور نعمت کا انتساب بھی انہی کی طرف کیا نعمت دینے والے کی طرف کیا (کیسی بات سکھلائی ہے) نِعْمَتِکَ آپ نے جو نعمت دی ہے کہیں میرے کرتوت ایسے نہ ہوجا ئیں کہ اس میں زوال آجائے۔ یہ مطلب ہے "اے اللہ! میں آپ کی بناہ عابتا مون"كيا مطلب! من اليي حفاظت عابتا مون جس من كوكي خطره نه مو- اس كويناه كت بين- ارك بهائي! بناؤ توسى! كيا جائة مو؟ زُوال نغمیک آپ کی نعمت میں کہیں میرے کرتوتوں کی وجہ سے میری بدکاری کی وجہ سے 'میرے معاصی کی وجہ سے زوال نہ آ جا گے۔

بھی دیکھئے! یہ مانی ہوئی بات ہے کہ جو دینے پر قا در ہے وہ چھینئے پر بھی قا در ہے وہ چھینئے پر بھی قا در ہے۔ اوہو قرآن مجید میں صدبا واقعات ہیں اور یماں تک کہ احسانات کرتے کرتے بالا خراحیان جلایا بہنی اسوائیل اذکروا(الابند) دیکھئے! احسانات کو جلانا بڑا ان کی نا فرمانیوں کے سبب ورنہ احسان کو

جلایا نمیں جاتا۔ احسان کو جلانا نمیں چاہئے۔ جب نا فرمانی حدے زیادہ موجاتی ہے تو پھر محسن مجبور موتا ہے عنایات جلانے پر اور جو محسن مجبور موجائے عنایات کے جلانے پریہ سمجھ لیجئے کہ نا فرمانی بڑے درجے کی ہوئی ہے اللہ اکبر!

تعلق مع الله حاصل ہوگیا مالک الملک حاصل ہوگیا۔ اب کہ رہا ہے انی اعوندک اعوندک میں تو آپ کی پناہ چاہتا ہوں بک میں تو آپ کی پناہ چاہتا ہوں بک میں تو آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو بے خطر ہوا رے بھی! چاہتا ہوں جو بے خطر ہوا رے بھی! کا ہے سے بتاؤ تو سی؟ ذَوالِ نِعُمَتِک اچھا! ہم نے حفاظت تہیں عطا کردی۔

میں کچھ اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں و تعقول عافیتک ایبا نہ ہو کہ جو

آپ نے چین و قرار 'چین و سکون جھے دے رکھا ہے یہ کمیں بلیٹ نہ جائے '

والیس نہ چلا جائے 'لوٹ نہ جائے 'اگر عافیت لوٹ گئی تو پھر میں کیا کروں گا'

جیب و غریب آپ کی تعلیمات ہیں۔ واللہ! آپ کی دعا کیں جیب و غریب تعلیمات ہیں۔ واللہ! آپ کی دعا کیں جیب و غریب تعلیمات ہیں 'سجان اللہ! ایبا نہ ہو کہ عافیت لوٹ کرچلی جائے تو جس طرح آپ نے زوال نعمت سے بچایا ہے تو اس سے بھی بچا لیجئے۔ اس میں لے لیجئے۔ اس میں لے لیجئے۔ اس میں لے لیجئے۔ اس میں لے لیجئے۔ اس میں اور تا ہوں نے کہا اچھا ہم نے اسے بھی لے لیا۔ عافیت تماری برقرار رہے گی ابی اغیت تو ہرقرار رہے گی۔

من ایک بات اور عرض کرنا جا بتا ہوں فجاء و نفیمتک ایا نہ ہو کہ

میں کسی ناگمانی مصیبت میں میمنس جاؤں' ناگمانی مصیبت میں میمنس جاؤں توبہ توبہ!

ایک آدمی کو پکڑ کر مکہ ہے لے گئے 'جیل میں ڈال دیا' چودہ سال ہو گئے۔ نہ ایف آئی آر کٹی' نہ کوئی ریٹ نہ کوئی برجہ نہ عدالت میں حاضری نہ پیشی' اور وہ جیل میں آنے والے ہرا فرسے کمہ رہا ہے میرے یا رے میں پچھ کمو سنو' مجھے یہاں لا کر ڈال دیا ہے ایک سال' دو سال' تین سال' یانچ سال' دس سال' چورہ سال کے بعد چھٹائی موئی کہ جیل میں کون کون آ دی ہے؟ دیکھا تو اس کی فائل نہیں تھی' تھم ملا کہ بھاگ بھئی ؟ اس نے کها که بهی کتے کہتے میرے بال سفید ہو گئے عمربیت گئی' چودہ سال ہو گئے' فَجَاءَ ةَ نِقْمَتَكَ مِيهِ بِ مَا كَمَا فِي مصيبت توبه توبه! ما الله ايسے وا تعات سے ا یے مالات سے مجھے بیا ہے' مجھے بیا لیجے' وہ جو آپ نے حفاظت الی عطا فرما کی ہے جو بے خطرہے ہاں اس طرف سے بھی حفاظت میں ہی لے لیجئے۔ ا بھی بس نہیں' ایک اور پنے کی بات وَجَمِیعُ سَخَطِکَ یا اللہ آپ کی خطّی اور آپ کی نارا ضکی کسی بھی عنوان سے ہواس سے بھی میں آپ کی حفاظت جا بتا ہوں آپ کی بنا و جا بتا ہوں آپ مجھ سے کسی بھی عنوا ن سے نا راض اور خفا مجمی بھی نہ ہوں۔ دیکھا یہ ہے شکر حقیق کی تعلیم اس لئے ا مام غزا لی فرماتے ہیں زُوالِ نِعْمَیٰکَ سلب نعمت کا خطرہ عین شکرہے عین شکر ہے۔ اور اس میں معالجہ ہے عجب کا 'خود پیندی کا۔

خود پندی بہت خطرناک چیز ہے۔ انسان کمیں کا نہیں رہتا خود پندی کے اندر خدا سے دوری ہوجاتی ہے۔ ایک حدیث پہلے بھی سنا چکا ہوں کمی سننا ہو تا ہے ابابی فرماتے ہیں اور کمی گننا ہو تا ہے اب گننے کے لئے من لیجے 'فرمایا ایک ساعت کی خود پندی سترسال کی عبادت کا بیزا غرق کردیتی ہے۔

اللهم انی اعو دیکی الله! من آپ کی بناه چا بتا ہوں اس بات ہے کہ میرے کر تو توں کی بنا ہو بنا ہوں اس بات ہے کہ میرے کر تو توں کی بنا پر نعت میں آپ کی نعت میں زوال آئے توبہ توبہ! اور پی کم آپ کی عافیت واپس چلی جائے توبہ توبہ! اور کوئی ناگمانی مصبت آپ کی طرف سے میرے پیچے لگ جائے توبہ توبہ! میں بناه چا بتا ہوں میں بناه چا بتا ہوں ایس حفاظت چا بتا ہوں جو بے خطر ہو۔

دد کروالی ولا تکفرون بال شرکرد میرا بھی شکرکرد- نعت کی قدر دانی کرد- سب سے زیادہ شکر کس پر سیجے ، یہ بھی ہمیں بتلایا گیا ہے ایمان موجودہ اور ایمان حاصلہ بر۔

مجدد تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے کس نے بوجھا کہ خاتمہ بالا یمان کا کامیاب نسخہ بتلایے آپ نے فرمایا ایمان موجودہ ایمان عاصلہ پر شکر كرتے رہو۔ ايمان برهتا رہے گا' ايمان برهتا رہے گا' عين رخصتي كے وفت زندگی بحرسے زیا وہ ایمان ہوگا' فرما یا خاتمہ بالخیرکے اعظم اسباب میں ہے ہے کہ ایمان موجودہ اور حاصلہ پر شکر کرتے رہنا 'کرتے رہنا 'کرتے رہنا۔ سب سے زیا وہ شکرا بمان پر کیجئے۔ سب سے بدی نعت ایمان ہے 'جو ذات باری تعالی نے بلا استحقاق عطا فرمائی۔ ہم کوئی حق دار تھے اس بات کے کہ ہمیں انسان بنایا جاتا۔ ہم اس بات کے حق دار تھے کہ ہمیں مومن بنایا جا تا کیا ہم اس بات کے حقدار اور مستحق تھے کہ ہمیں آپ کا امتی بنایا جاتا 'کتنا فضل فرمایا کدایمان عطا فرمایا باوجوداس کے کہ فتنے کا دور ہے۔ مارے اکا برنے فرمایا کہ ایک ونت ایسا بھی آئے گاکہ ہاتھ پر انگارہ ر کھنا آسان ہوگا اور دین ہر چلنا مشکل ہوجائے گا' ابھی وہ وقت نہیں آیا اندا زه فرمایئے۔

سب سے بڑی دولت کیا ہے 'ایمان جو سب سے بڑی نعمت و دولت ہے سب سے زیا دہ اس پر شکر کی ضرورت ہے کوئی ایسا گناہ

ند کیجئے۔ فلا ہری یا باطنی جس کی نحوست اور ظلم کی بناء پر ایان آپ کا ضائع ہوجائے۔

اللہ تعالیٰ ہارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آخر دم تک میرے حضرت فرمایا کرتے تھے ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ میں رہنا ہو۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہر نعمت پر شکر کی توفیق زیادہ سے زیادہ بالحضوص ایمان موجودہ اور ایمان حاصلہ پر شکر کی توفیق زیادہ سے زیادہ دیں اور جب ایمان موجودہ اور ایمان حاصلہ پر آپ شکر کریں گے آپ کے جمال ایمان میں ترقی ہوگی وہاں اعمال میں بھی ترقی ہوگی وہاں اعمال میں بھی ترقی ہوگی وہاں اعمال میں بھی ترقی ہوگی ہوگی وہاں اعمال میں بھی ترقی ہوگی ہوگی ہوگی وہاں اعمال میں بھی ترقی ہوگی ہوگی وہاں اعمال میں بھی ترقی ہوگی ہوگی۔ بات آپ آکھوں سے دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔

واخردعواناانالحمللموب العلمین



# نغمنه ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

## اظمار تشكر

تونی الی اپ مرشد پاک کی برکت ہے اس وقت کی طاقات بی محبت کے پارے بیل پھر عرض کیا جائے گا'اس ہے پہلے بیں اظمار تشکر کے طور پر اپ محسین کا ذکر کرنا مناسب سجمتا ہوں جن کی دعا اور توجہ کی برکت ہے بندے کو اس سفرزیا رت کی تونیق عطا ہوئی'شوال کے مسینے ہے شام کے وقت بیں امراض جسمانی بیں کسی مرض کا اضافہ چل پڑا ہے' دعا فرما ہے' کہ اللہ تعالی عافیت کے ساتھ شفا عطاء فرما ہے' اور رات تک اس بیل کچھ شدت رہتی ہے' عشاء کے بعد پچھ سلسلہ بردھ رہا ہے' آپ حفرات میں بھی شدت رہتی ہے' عشاء کے بعد پچھ سلسلہ بردھ رہا ہے' آپ حفرات معظمین ہے دعا کرانے کیلئے عاضرہوا ہوں۔

حضرت کے علوم کی سند

دو سرى بات يه ب كه ميرا تعارف يه ب كه مين ا دنى طالب علم مول

ا و ر حضرت مسیح الا مت ٌ کا غلام ہوں' نہ وا عظ ہوں نہ خطیب' میری باتیں حضرت کی محبت یاک سے ماخوز ہیں'انہوں نے ازخود جو کچھ فرمایا یا بندے کے پوچھنے پر پچھ تعلیم فرمائی' یا بعض باتیں بندے نے حضرت میں دیکھیں اور ان کے بارے میں ان سے شخفیق کی اور ان کی مطبوعہ کتب مجالس ومواعظ کی محبت میں سفر حضر میں رہنا' باقی حضرت تھا نوی رحمتہ اللہ علیہ کے مواعظ و ملفوظات جو برا ہ راست کتابوں ہے دیکھے یا اینے حضرت سے سنے ' یہ میری باتیں ان سے ماخوذ ہیں' ان کا بیا خذہے' اس سفرکے سلسلے میں میرے خواجه تاش حضرت مرنی اور حضرت مسيح الامت كي يا د گار حضرت مولاتا عبدالحق عرجی دامت برکا تسهم پیش بیش رہے اور اینے والا ناموں سے کی بار جمع نقیر کو نوا زاکہ مجمعے سر کرتا جائے 'اس کے بعد اخی فی اللہ حضرت مولانا عبدالحق صاحب ما كذا يجارك ياكتان تشريف لائ اور انهول ف دعا اور توجہ کرائی کہ آپ کو یہ سفر کرنا جائے دا را العلوم زکریا کے مہتم حضرت مولانا شبیراحد صالوجی حفظه الله تعالی ان پیچاروں کی عملی کوشش کاغذاتی کارروا ئیوں میں اور مسلسل فون اور پاکستان تشریف لا کربندے کو اس سعادت کی طرف متوجہ کیا الحمدللہ اللہ کا شکرہے کہ بیہ حضرات اور ان کے علاوہ میرے بہت ہے کرم فرما بزرگ اور احباب جوسب میری نظر میں ہیں ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ ذات باری تعالی نے مجھے آپ تک پنجا

#### معاصرت میں مناسبت ہونا جاہئے

میرے حضرت کا ایک ارشادیا د آیا اور اس سے اس موضوع میں بدی مدد طے گی، فرمایا معاصرت میں مناسبت ہونا چاہئے معاصرت میں مناسبت ہونا چاہئے لیتی ہرزمانہ میں کچھ حضرات ہوتے ہیں توان میں آپس میں لگاؤ ہونا چاہئے 'فا ہرہے کہ مناسبت جب بی ہوگی جب مجت ہو۔

ا باجی نے اور اباجی ہے مرا د حضرت میح الامت رحمتہ اللہ علیہ ہیں فرایا کہ افوس کی بات ہے کہ ایا وقت دیکنا بر رہا ہے کہ آج کل معاصرت میں مناسبت بہت کم ہے الکہ منافرت نظر آتی ہے بدوں کی بدی یا تیں خمیں اور بڑے ظرف کی باتیں تھیں چھوٹوں کی چھوٹی باتیں فتنہ پیدا کرتی ہیں'اور ایس باتیں بروں میں نہیں تھیں' تیماں تک کہ یہاں کا زاق معلوم نہیں البتہ ہارے ہاں یہ مزاج ہے کہ آپ چھوٹے ا فسران کو چھوڑ كرحكام بالاس مليل كام آسانى سے ہوجائے گا' اور جتنے چھوئے سے مليل کے اتنی پیچیدگی آپ کو زیا دہ نظر آئی گی' ایسا عجیب دور ہے حضرت فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ پیر بھائی کو پیر سمجھا جاتا تھا' اور اس کے ساتھ بہت شیدائیت کا اور فدائیت کا بر ہاؤ کیا جا ہا تھا'اوریہ سارا رکھ رکھاؤ کے لئے نہیں تھا بلکہ عملی طور پر مجھی ہارے اکا برنے اپنے کو فارغ نہیں رکھا نہ

فارغ سمجما 'ایک دو سرے کے ساتھ جو ڑکی صور تیں قائم تھیں۔

# اختلاف میں محبت

من الاسلام حضرت مولامًا جمين احمد صاحب مدني قدس سره كي مر قما ریاں ہوئیں اگریزئے حضرت پر بہت مظالم کئے ' حضرت تھا نوی رحمتہ الله عليه فرماتے ہيں كه ميرے ول ميں حضرت مدنى كى محبت يملے بى سے تحى لکین انتا اندازہ نہ تھا کہ ماخوذی (گرفتاری) کی خبر کے بعد کھانا مشکل موجائے گا' اور بدول کا کیا حال ہے کہ حضرت منی قدس سرہ مولانا عبدالماجد دریا آبادی اور مولاتا عبدالباری ندوی کو لے کر اکتنی تواضع کی بات ہے) بیعت کرانے کے لئے خافقا وا مدا دیہ تھانہ بھون تشریف لاتے ہیں یہ معاصرت دیکھئے کیسی ہے! اب ایک بات پر اتفاق رائے ہوگیا کہ اگریہ ا ملاح کا تعلق مجمدے رکھیں تو حغرت بیعت آپ فرہا لیجئے اور اگر ا ملاح كا تعلق آب سے ركھيں تو ميں بيعت كرنے كے لئے تيا ر موں ' دونوں اكابر میں ایک دو سرے کی کتنی قدر تھی یہ معمولی بات نہیں ہے' ہم چھوٹول کا منہ میں کہ ہم بروں کے بارے میں باتیں کریں کہ ان میں اختلاف تھا' یا د رکھے! ان کے بارے میں مجھ کمنا تقریبا" ایبا ہی ہوگا جیسا کہ حضرت علیٰ ا ور حضرت معادیہ" کے بارے میں کمنا ہوگا یہ دونوں حضرات کی صوا بدید بر

فیملہ تھا' دونوں نے فیملہ کیا کہ بیعت تو حضرت مدنی سے ہوتے ہیں اور اصلاح کا تعلق حضرت تھانوی سے رکھتے ہیں' حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ان کی دینی بھیرت پر دا ددی کہ مولانا میرا دل! س بات پر بہت خوش ہوا اور میں دل میں سوچ رہا تھا کہ واقعی اگریہ سمجھ دار ہیں تو ان کا فیملہ یمی ہوگا کہ حضرت مدنی سے بیعت ہوجائیں' اور بندے سے املاح کی خدمت لیں' ان حضرت مدنی سے بیعت ہوجائیں' اور بندے سے املاح کی خدمت لیں' ان حضرت مدنی سے بیعت ہوجائیں' اور بندے سے املاح کی خدمت لیں' ان حضرت مدنی ہے بیعت ہوجائیں' اور بندے سے املاح کی خدمت لیں' ان حضرت مدنی ہے بیعت ہوجائیں تھا۔

مجھے حفرت مولانا بوسف صاحب کاند حلوی رحمتہ اللہ علیہ کا دور ملا ہے اور ہمارے اکثر حفرات کے متوسلین کو بھی علم نہیں ہے کہ ان کا اصلاحی تعلق حفرت میں الامتہ ہے تھا وہ جلال آباد تشریف لایا کرتے تھے اور حفرت سے مثورہ فرمایا کرتے تھے بڑے پائے کے آدمی تھے دنیائے عرب میں دین کا ڈنکا نے کیا ان کی وجہ سے آپ ذرا ان کی حیات الصحابہ انحا کردیکھیں۔

یہ مجلس طاقات کی ہے وین طاقات ہے اور دینی طاقات میں تبادلہ خیال ہوا کرتا ہے وید دوست بیٹے جاتے ہیں بات وہ کرتے ہیں جس کو جو آتی ہوا ور پھر بھی کیعار آتا ہوتا ہے اور یہ اصاغر بردی خلیج حائل کر دیتے ہیں ، حضرت مولانا یوسف صاحب کا ندھلوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کون کمتا ہے کہ اختلاف تھا بالکل اختلاف نہیں تھا معرفت کا فرق تھا صرف معرفت کا فرق تھا ور دونوں کو دونوں کی معرفت حاصل

تمی 'بس اتن بات تمی که حضرت مدنی کو انگریزوں کی معرفت زیا وہ حاصل تمی اور حضرت تعانوی کو ہندو کی معرفت زیا دہ حاصل تمی 'اور میرے حضرت فرماتے ہیں کہ تکویٹی طور پر دونوں حضرات کی رائے کے مطابق ہوا ' اور بمتر ہوا کہ مسلمانان ہند کو تحفظ حاصل ہوگیا۔

آج سارے عالم میں ایک ارب سے زائد مسلمان آباد ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہئے الجمدللہ ای کروڑ کے لگ بھک مسلمان سواداعظم احتاف سے تعلق رکھتے ہیں جو زیادہ تر ہندوستان یا پاکستان اور بنگلہ دیش میں آباد ہیں آپ اندازہ فرمائے کہ مسلمانوں کا ایک برنا حصہ جو برصغیر میں آباد ہے ان کو تحفظ حاصل ہوگیا۔

اکر لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ جس دن پاکتان بنا تھا حضرت قاری محمد طبیب رحمتہ اللہ علیہ جمرت فرما کر کراچی چلے گئے 'اور حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ نے حکومت ہند سے لکھوا کر فورا" ان کو بلوالیا کہ حضرت دا را العلوم کو کون سنبھالے گا؟ حضرت را تجوری اور حضرت شخ الحدیث نے دا را العلوم کو کون سنبھالے گا؟ حضرت را تجوری اور حضرت شخ الحدیث نے اور مید کیا کہ اگر ہم لوگ چلے گئے تو باتی ماندہ مسلمانوں کے لئے اور مدارس کیلئے تو بہت تنزل کی صورت پیدا ہوجائے گئ الذا ہجرت نہ مرارس کیلئے تو بہت تنزل کی صورت پیدا ہوجائے گئ الذا ہجرت نہ فرمائے۔

جارے حضرت کے بہنوئی حضرت مولانا جلیل احمد صاحب علی گڑھی رحمتہ اللہ علیہ المعروف حضرت ہا رے میاں بخاری شریف لے کر کتاب المغازى ديكينے لكے كه آيا ميں جمرت كروں يا نه كروں اور وہ اس بتيجه پر پنچ كه جمرت كرنا چاہئے اور وہ بخوش جمرت فرما كئے اور لا مور آكروہ واصل بخ موئے۔

حضرت می الامت کے نزدیک ایک بی بات تھی کہ حضرت والا می یماں بھا کر گئے فاتوی تو یماں جلال آباد بھا کر گئے ہیں ، صفرت والا مجھے یماں بھا کر گئے ہیں حضرت ہوانی صاحب رحمتہ اللہ علیہانے حضرت مولانا شبیر علی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ذریعہ ہارے حضرت کو پیغام بھیجا کہ آپ پاکتان آجا کیں 'اگر پاکتان نہ آئیں تو جلال آباد چھوڑ کر تھانہ بھون کی خانقاہ میں بیٹے جائیں اور خانقاہ کے معمولات کو بیدار فرمائیں 'اباجی نے ذبانی اور تحری طور پر عرض کیا کہ میں کچھ معذور سا ہوں میرے حضرت مجھے یمال بھا گئے ہیں حالا تکہ اب حضرت والا کے لئے شریت کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں نظا ہے ہیں حالا تکہ اب حضرت والا کے لئے شریت کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں نظا ہے ہیں حالا تکہ اب حضرت والا کے لئے شریت کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں نظا ہے ہیں حالا تکہ اب حضرت والا کے لئے شریت کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں تھی۔

حضرت میح الامت کا بید ارشاد که معاصرت میں مناسبت ہونی چاہئے افسوس کی ہات کہ اب ایبا معلوم ہو آ ہے کہ معاصرت میں منافرت ہے ' ایبا معلوم ہو آ ہے کہ معاصرت میں منافرت ہے اور ایک دوسرے کی کاٹ میں گئے ہوئے ہیں حضرت فرماتے ہیں ورنہ ہم نے وہ دور دیکھا ہے کہ پیر بھائی کو پیر سمجھا جا آ

#### جإرمهلكات

حضرت نے فرمایا مہلکات اربعہ یہ بڑی دیر سے جاتے ہیں اور جانے کے بعد بھی ان کی اس قلب میں اٹھتی رہتی ہیں 'کبر' وعجب' حدوریا اور بارم فرمایا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو اتعاب اور اعجاب سے بچاؤ تب کام پلام نہ کرو کہ جسمانی طور پر تعب کا شکار ہوجاؤ اور اندر کی طرف سے خود پندی کا شکار ہوجاؤ' اتعاب اور اعجاب سے اپنے آپ کو بچاؤ' عجب کے لون مختف ہوتے کے لون مختف ہوتے ہیں' مجت کے لون مختف ہوتے ہیں' مجت کے لون محبت اللی اور اللہ ور محبت اللی اور اللہ ور محبت اللی اور اللہ ور محبت اللی اللہ اور محبت اللی اللہ اور محبت اللی اللہ اور محبت اللی اللہ تعالی محبت اللی میں داخل ہیں' اللہ تعالی محبت نوا ہے۔

# محبت کی عجیب خاصیت

محبت عجیب چیزہے زبان سے آپ لفظ محبت ادا کیجئے مٹھاس محسوس ہوتی ہے 'ایک محابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آگر سوال کیا متی الساعنة با دسول اللہ! اے اللہ ک

ر سول صلی الله علیه وسلم به بتلایئے که قیامت کب ہوگی؟ آپ صلی الله علیه وملم نے اس سے بوجھا کہ بزے شوق سے قیامت کے آنے کے متعلق بوچھ رہے ہواس کے لئے تم نے کیا تیا ری کی ہے؟ ان محابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہ زیا دہ نما زیں ہیں نہ نیا دہ روزے ہیں نہ میرے پاس زیا دہ اعمال کا ذخیرہ ہے مراداس سے بہ ہے کہ تعلی عبادات کا ذخیرہ میرے پاس کم ہے ' آکیدی اعمال تو مختریں دہ تواس زمانے میں سب بی کے بورے ہوتے تھے البتر اتنی بات ہے کہ میں الله اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں' آپ صلی الله عليه وسلم اس بات پر خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ا رشاد فرمایا تھا الموءمع من اھب (تویا در کھ اس بات کو ہر ھخص اس کے ماتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت رکھتا ہو)

# جو ہر محبت کے استعال کا صحیح معیار

عزیزان من! مجت کا جو ہر محبت کا مادہ اور محبت کا عطر میرے حضرت فرماتے ہیں کہ ذات باری تعالی نے بندے کے اندر اپنی طرف سے پہلے ہی سے عطا فرمایا ہوا ہے 'اور اتن مملاحیت دی ہے کہ دہ جا نز محبت کو اعتدال کے ساتھ اپنا سکتا ہے 'ناجا نز اور حرام محبتوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے

ا ورا س کے لئے ایک کلیہ بھی بیان فرہا یا "بس ایک بدی عجیب بات میرے حضرت نے ارشاد فرمائی کہ وہ محبت جس کا ثمرہ آ ثرت میں مرتب نہ ہو وہ چھوڑ دینے کے قابل ہے 'وہ محبت جس کا ثمرہ آ خرت میں مرتب نہ ہووہ چھوڑ دینے کے قابل ہے' اے اختیار نہیں کرنا چاہئے بلکہ اس ہے بچنا جائے' معالجات کے سلسلے میں سے چند باتیں عرض ہیں' میرے عزیزو! نا جائز محبتیں جتنی بھی ہیں اور آج کی دنیا جو نالج کی دنیا ہے اور معلومات کی دنیا ہے خدا کے لئے ناجائز محبتوں کو چھوڑ دیجئے 'جس کی تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں' اور ناجا ئز محبت وہ ہے جس کا ثمرہ آخرت میں مرتب نہ ہو' ورنہ ہر جائز اور نیک محبت کا ثمره آخرت می ضرور بالضرور مرتب موگا الذا ناجائز محبول پر جما ژو پھیردیجئے'لات مار دیجئے اور اپنے ایمان کو بچاہئے' امرہ ق پرستی اور ا مرد پرستی دونوں ہے اپنے آپ کو بچاہیے ورنہ ایمان میں زنگ لگ جائے گا'اور نہ معلوم ان خبا ثنوں کی بناء پر خاتمہ کیسا ہو' سوء خاتمہ کا ڈرے' الی توبہ! الی توبہ!

اللہ کے مقبول بندوں نے جائز محبوں میں بھی سو چاہے اور مراقبہ کیا ہے کہ کوئی محبت جو کہ جائز ہے کیا ہے دیا دہ اس میں پھننا ہوگیا ہو۔

### اللہ کے آیک مقبول کی حکایت

حفرت والا مجدد تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے ایک پرانے خلیفہ جو سندھ ہی کے رہنے والے تھے حضرت مولا تا الٰہی بخش اعوان رحمتہ اللہ علیہ ا باجی ان سے ملاقات کے لئے شکار پور تشریف لے جایا کرتے تھے انہوں نے اپنا ا یک وا قعہ بیان فرمایا که زمانه طالب علمی میں میری شادی ہو چکی تھی' رات کو مراقبہ کیا کہ کمیں ایبا تو نہیں ہے کہ غیرا للہ کی محبت میں میرا دل گر فتا رہو اور الله كي محبت سے ميرا دل بينا ہوا ہو' الحمد لله ميرے حضرت كى بركت تقى وہ فرماتے ہیں کہ حمی نا جائز محبت میں النی بخش کا دل مشغول نہ لکلا' البتہ ا تن بات محسوس ہوئی کہ میری ایک بیٹی ہے (اب وہ بہت ضعیفہ ہیں' انجمی حیات ہیں) اس کی محبت میرے دل میں بڑی بے چینی کے ساتھ محسوس ہوئی اور اعتدال سے زیا دہ محسوس ہوئی' اب غور فرمایئے یہ بات بھی انہوں نے اینے مرشد حضرت تھانوی کو خط میں لکھی کہ حضرت میں نے محبول کا مرا قبہ کیا تومعلوم ہوا کہ میرا دل بٹی کی محبت میں زیا دہ گر فتا رہے' یا در کھئے ! اگر غیر ما ہر فن شیخ ہو آ تو سید ھی سی بات لکھ دیتا کہ بٹی کی محبت جا ئز ہے کوئی ہات نہیں کوئی فکر نہ شیجئے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے الحچی بات ہے' لیکن نہیں! اس مجدد وقت نے عجیب بات تحریر فرمائی اور اس ارشاد ک روشني مين جمين بهي غور كرنا جائب تحرير فرمايا فناء عالم كا مراقبه كيجة طبیعت اعتدال پر آجائے گی' بے اعتدالی ثابت ہوئی یا نہیں؟ فناء عالم کا

مراقبہ کیجئے طبیعت اعتدال پر آجائے گی اس سے معلوم یہ ہوا کہ بے اعتدالی ان کے شخ کو محسوس ہوئی کہ ظیفہ کو تحریر فرما رہے ہیں کہ فناء عالم کا مراقبہ سیجئے طبیعت اعتدال پر آجائے گی۔

# اصلاح کی ضرورت اکابر کی نظرمیں

مارے اباجی فرماتے تھے کہ بے اعتدالی کو اعتدال میں لانا کمال اعتدال اس کے اندر پیدا کرنا کی تو اصلاح ہے 'ورنہ بڑے بڑے علاء ' فضلاء جن کے یاس سمندروں کے برا برعلم ہے آخر کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ اپنی اصلاح کے لئے اعلی حضرت حاجی صاحب سے رجوع ہوئے ' کوئی تو بات تھی' اور اس مقام کے ہیں ہیہ حضرات کہ حضرت حاجی صاحب رحمتہ الله عليه نے فرما يا كه حقيقت توبيہ كه فقيركو مولوى رشيد احمر صاحب سے بیت ہوجانا جا ہے تھا'اس درجے کے آدمی تھے! حضرت عاجی صاحب ؓ نے خط لکھا جعرت گنگوہی کو کہ بہت عرصہ ہوا تمہا ری جانب سے کوئی خط نہیں آیا ' مکا تبت کی الیمی روانی جیسے آج کل ہے اس دور میں نہیں تھی خط و كتابت كا تبادله كمه معظمه سے بحرى جماز كے ذريع يا دى مواكر آ تھا حضرت حاجی صاحب نے اپنی جانب سے ایک گرامی نامہ حضرت محنگوہی گو لكعا اور تحريه فرمايا كه بهت عرصه مواكه آنعذيز كالمحبت نامه نهيس لما فقيردعا

کو رہتا ہے اور دعائے ترقی کرتا رہتا ہے' مالات سے مطلع فرائیں'
حضرت کنگوی ؓ نے اپنے عریفے میں اپنے شخ حضرت ماجی صاحب ؓ کو تحریر
فرایا کہ کافی دنوں سے بندے کا یہ مال ہے کہ امور شرعیہ امور طبعیدین
گئے ہیں' اور مدح و ذم دونوں برابر ہو گئے اللہ اکبر! کتنی بیری بات ہے!
امور شرعیہ امور طبعیدین گئے ہیں' اور مدح و ذم دونوں برابر ہیں' اور میں
یہ کتا ہوں کہ جو حضرت ماجی صاحب نے جواب دیا اس سے اونچا جواب
ہو نہیں سکتا تھا اور حضرت ماجی صاحب نے بھی اپنے مقام کی جھلک دکھا
دی' تحریر فرایا! کہ فقیر کا بھی ہی مال ہے اس سے عمدہ جواب ہو نہیں سکتا
کہ حضرت گنگوبی کو اپنے مرتبے اور مقام پر دکھلا دیا کہ حضرت گنگوبی اس

### حضرت تھانوی کامعا صرین سے استفادہ

ارے بھائی! کیسی معاصرت تھی اس زمانے میں کہ حضرت حاجی صاحب کا وصال ہوگیا 'حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت گنگوہی '' اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ سے رجوع کیا اور حضرت گنگوہی 'کا وصال ہوگیا تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ان کے خلیفہ حضرت مولانا خلیل احمر صاحب سمار نیوری ثم مها جرمدنی سے رجوع کیا جو کہ انبیٹھے کے شے اور سمار نیوری مشہور ہو گئے ' حضرت مولانا خلیل

احد سہار نپوری ؒ نے معذرت جاہی' اور حسرت کی درخواست پر تعلق کو منظور نہیں فرمایا 'اب ویکھئے کہ اس مجدو وفت نے اپنی گلر واصلاح کو کس طرح بر قرا ر رکھا!کہ ان کی بدی المبیہ عمر میں بدی تھیں اور حاجی صاحب ہے بیت تھیں' اور معزت ماجی صاحب کے گھر کافی رہ چکی تھیں' معزت والا ان ہے مشورہ فرمایا کرتے تھے' ا جا تک جس دفت وہ معمول ہے فارغ ہوجا یا کرتی تھیں ا در مصلیٰ پر تشریف فرہا ہوتی تھیں تو حضرت پیرانی صاحبہ سے سوال کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ دیکھ اس وقت دل میں جو بات آئے وہ مجھے بتا دینا' وہ حضرت کے سوال کا جواب دیدیا کرتی تھیں کہ اس وقت میرے ول میں یہ بات آئی ہے بس وہ یہ بات ہے اس طرح حضرت نے ایبے آپ کو مشغول رکھا' لیکن حضرت مولانا خلیل احمد سمار نیوری کو چھوڑا نہیں اور ترکیب اس کی ہیر کہ استفتاء کی صورت میں خط لکھنا شروع كرديا 'اصلاحي مكاتبت نه كي 'ديكھئے بيہ ہو تا ہے استفاضہ! اللہ تعالیٰ نے ان کو شان ا فاضہ لیمنی فیض پہنچانے کی شان بھی خوب عطا فرمائی اور شان استفاضه بمي خوب عطا فرمائي اب استفاء لكمنا شروع كرديا ، وبات بمي پیش آتی پہلے سوال کرتے حضرت مولا نا خلیل احمہ سہا رنیوری کا جواب آیا تو لوگوں کو وہ سنا دیتے کہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے مدرمہ وانقاه ا در تغیرات وغیرہ وغیرہ فلال فلال معاملات میں بیہ جواب تحریر فرمایا ہے ..... اس طرح عمل ہو تا تھا' اور کسی کو بیہ معلوم نہیں کہ اینے آپ کو

مشغول رکھا ہوا ہے کہ جارے ہاں طریق میں فراغت کا کوئی سوال نہیں' مولانا روی فرماتے ہیں۔

> اندریں رہ ی زاش دی خراش آدم آخر دے فارغ مباش

> کتب عثق کا دستور نرالہ دیکھا جے سبق باو ہوا اسے چھٹی نہ کمی

#### استفاده كاايك انداز

ایک واقعہ بڑا بجیب ہے دیکھتے کیسی معاصرت تھی کیا فرمایا ابا جی نے؟
فرمایا ابا جی نے کہ ہم نے ایس معاصرت دیکھی ہے کہ پیر بھائی کو پیر سمجھا جاتا تھا اور معاصرت میں مناسبت ہونی چاہئے 'افسوس آج کل تو منافرت نظر آرہی ہے 'اس پر توفیق الئی 'آپ حضرات کا فیضان صحبت بچھ واقعات عرض کے گئے 'کیسا محبت کا دور تھا 'حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی سہ دری کے آگے ٹین کا سائبان لگوالیا 'سہ دری خارج معجد ہے اور سہ دری کے با ہر کا جو صحن ہے وہ مسجد کا ہے ' دیکھئے معاصرت اور بے نفسی دری کے با ہر کا جو صحن ہے وہ مسجد کا ہے ' دیکھئے معاصرت اور بے نفسی دری کے با ہر کا جو صحن ہے وہ مسجد کا ہے ' دیکھئے معاصرت اور بے نفسی دری کے با ہر کا جو صحن ہے وہ مسجد کا ہے ' دیکھئے معاصرت اور بے نفسی ۔۔۔۔۔ وہ ٹیمن کا

سائبان دستی چا در کا ابھی تک لگا ہوا ہے اور حضرت کی غرض بیہ تھی کہ سہ دری کی دیوا رہیں اس کو لگوا دیا جائے اس کا سابیہ مسجد کے صحن میں پڑے گا'اور وهوپ کی تیش سه دری میں تم آئے گی'ا ورتبھی جم لوگ سائے میں ظہریا عصر کی سنتیں وغیرہ بڑھ لیا کریں گے' وہ ٹین کا اور دستی جا در کا سائیان لگ گیا'اب خیال آیا کہ میں نے تو معمول بنایا ہوا تھا حضرت مولانا خلیل احد صاحب ہے یوچھ کرعمل کرنے کا 'لندا اب ٹین کا سائبان لگانے کے بعد استفتاء بھیجا ہے بے نفسی دیکھتے گا'ہم چھوٹوں چھوٹوں نے فتنہ بریا كرركها ب، بدول كي شان ديكھئے كيسى برا كرا ظرف تھا 'اور چھو اول كى چھوٹی باتوں نے کام خراب کر رکھا ہے ہم کچھ بھی نہیں' تحریر کیا حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے کہ سہ دری کی دیوا رکے اوپر ایک ٹین کا سائبان لکوالیا ہے اور اس سے غرض ہیہ ہے کہ صحن مسجد میں کچھ سابیہ ہوجائے گا اور بچے اس کے نیچے نما زیڑھ لیا کریں گے مجھی مجھی سنتیں وغیرہ بڑھ لیا کریں گے حضرت کی اس میں کیا رائے گرامی ہے؟ جب حضرت مولا تا خلیل احد صاحب سها رنپوری رحته الله علیه کا جواب حضرت تحکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو بے نغسی دیکھتے حضرت تھانوی رحمتہ ا لله علیه کی! حضرت نے بھری مجلس میں وہ خط سنایا کہ حضرت مولا نا خلیل احمہ صاحب کا بیہ والا نامہ آیا ہے' پھر حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے دوبا ره حضرت سها رنپوری رحمته الله علیه کو جوانی عربضه لکھا' الغرض ان

حفرات اکابر کے درمیان اس استخاء کے بارے میں محبت بحری خط و
کتابت اور دلائل کی مختلو جاری رہی اور یہ حفرات ایک دو سرے کو
دعائیں لکھتے رہے 'بے نفسی دیکھئے ان حفرات کی 'یہ ہے معاصرت! یہ ہے
محبت! نہ کہ آج کے دور میں ہر مخص ڈیڑھ اینٹ کی معجد الگ بنانے کے
لئے تیا رہے 'میرے حفرت نے فرمایا کہ حفرت کے خلفاء اور مریدین کی
الی شان تھی کہ یوں معلوم ہو آتھا کہ سب کے سب یہ پورا سلسلہ مشاکخ
دیو بند اور تھانہ بھون کا کی ایک ہی مخص سے بیعت ہے اور کوئی تفریق
محسوس نہیں ہوتی تھی ایسا عجیب دور حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنی
محسوس نہیں ہوتی تھی ایسا عجیب دور حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنی
محسوس نہیں ہوتی تھی ایسا عجیب دور حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنی
محسوس نہیں ہوتی تھی ایسا عجیب دور حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنی

#### محبت کے مختلف رنگ

ایک مرتبہ فرمایا کہ محبت کی حالتیں مختف ہوتی ہیں 'جنید بغدا دی رحمتہ اللہ علیہ سے اور اللہ علیہ بیعت ہے اور جنید بغدا دی رحمتہ اللہ علیہ سے اور جنید بغدا دی رحمتہ اللہ علیہ کے اولین احوال میں ایک حالت سے تھی کہ اگر کوئی بھی ان کے پاس جاتا تھا تو ان کو ناگوا رہوتا تھا 'اور اس کو اچھا نہیں سجھتے ہے 'اور یہ خیال کرتے ہے کہ میرا محبوب میرا محبوب ہے کی

دو سرے کا کیا کام 'چند دن کے بعد ابا جی فرماتے ہیں کہ یہ ان کی حالت ختم ہوگئ 'جو بھی ان کے شخ کے پاس ملنے کے لئے جاتا ہے یا آتا ہے وہ اس کو مہمان بنا لیتے ہیں مٹھائی کھلاتے ہیں فد مت کرتے ہیں کوئی بھی ان کے شخ کا تام لیتا ہے تو وہ ان کے خادم بن جاتے ہیں ایسا حال ان پر طاری ہوا حضرت نے فرمایا یہ حال پختہ ہے اور اس میں نفع زیا وہ سے زیا وہ ہے کہ بھی ایرے بی تو محبوب کی تعریف بھی ایس کے فرایع ہورہی ہے 'میرے بی محبوب کی تعریف اس کے ذریعے ہورہی ہے 'میرے بی محبوب کی تعلیمات کی اشاعت اس کے ذریعے ہورہی ہے 'ایک دوران پر ایسا گزرا' تو عزیزان من! یہ احوال کی جاتیں ہیں۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی محبت اللی میں ہے اور عین محبت اللی ہے' اس سائل صحابی ہے محبت اللی ہے' اس سائل صحابی ہے فرمایا' اَلْمُوْمَعُ مَنْ اُحَبُّ وَ یَھو جس کے ساتھ محبت ہوگی اس کے ساتھ تم قیامت کے میدان میں اکٹھے ہوگے' اگر میرے ساتھ محبت ہے تویاد رکھو کہ تخیے میرا ساتھ نعیب ہوگا' بہت ہی مجیب بات فرمائی ایک محابی فرماتے ہیں جو عالبا "انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں کہ صحابہ ہیں جب اس ارشاد کا چرچا ہوا کہ جس کے ساتھ محبت ہوگی اس کے ساتھ حشر ہوگا' صحابہ میں خوشی کی لردوڑ گئی' یا در کھئے! کہ محبت تو اعمال اختیا رہے میں ہے ہوگا۔ محبت فوشی کی لردوڑ گئی' یا در کھئے! کہ محبت تو اعمال اختیا رہے میں ہے ہوگا۔ اس کے ساتھ حشر ہوگا' صحابہ ہیں۔ اس اختیا رہے میں ہے ہوگا۔ اس کے ساتھ حشر ہوگا' صحابہ ہیں۔ اس اختیا رہے میں ہے ہوگا۔ اس کے ساتھ حشر ہوگا و محبت تو اعمال اختیا رہے میں ہے ہوگا۔ اس کے ساتھ حشر ہوگا۔ اس کے ساتھ حشر ہوگا و محبت تو اعمال اختیا رہے میں ہے ہوگا۔ اس کے ساتھ حشر ہوگا۔ اس کے ساتھ حشر ہوگا۔ اس کے ساتھ حشر ہوگا و محبت تو اعمال اختیا رہے میں ہے ہوگا۔ اس کے ساتھ حشر ہوگا۔ اس کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ حشر ہوگا۔ اس کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے س

## ایمان کی چاشنی کب نصیب ہوتی ہے

ا یک اور روایت میں بیر آیا ہے کہ ذات باری تعالی تین قتم کی محبت یر ایمان کی چاشنی عطاء فرماتے ہیں ایمان کی مٹھاس عطا فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت 'تمام مخلو قات میں سے سب سے زیا دہ ہو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہو'اور دو سرے میہ کہ اگر کسی بندے کے ساتھ محبت ہو تو اللہ واسطے کی محبت ہو' نفس کے لئے نہ ہو' اللہ کے دین کے لئے ہو' كوئى الله والا ب اس كے ياس بيضتے بين الله الله كرنا سيكھتے بين قرآن مجیدیا دکرتے ہیں' ذکراللہ کی تعلیم پاتے ہیں تزکیہ کراتے ہیں اور یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں اور ان کی دعا ہے یہ کامیابی حاصل کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کے لئے محبت ہے' اس سے بھی اس کو ایمان کی چاشنی اور مٹھاس نصیب ہوگی'ا ور تیسرے وہ جو نومسلم ہوا وروہ جو نومسلم تونہیں ہے لکین ابن مسلم ہے کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے اور ایمان کا اتنا قدر دان ہے کہ کفری طرف لوشنے کو ایبا ناپند کرتا ہے جیسے آگ میں جلائے جانے کو ناپند کر تا ہے' ان تین کیفیات کے اوپر فرمایا کہ جن کو بیہ تین کیفیات حاصل ہوں گی ان کو ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی چاشنی

حاصل ہوگی۔

اور میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ عام مسلمانوں سے عامة المسلمین سے حسن نکن رکھو' اور سب کے ساتھ محبت کرو' ہما رے حضرت یر ایک حال طاری موا دیوبند کے زماند تعلیم میں 'جس کسی کو دیکھتے تھے دل میں فرمایا کرتے تھے کہ میرے مجوب کی نشانی ہے سے میرے محبوب کی نشانی ہے' حضرت والا کی خدمت میں (اپنے شخ کی خدمت میں) یہ عربینہ لکھا کہ میری به کیفیت ہے کہ میں جس کسی کو دیکھنا موں میرے دل میں ایک ہی بات آتی ہے کہ یہ میرے محبوب کی نشانی ہے ' حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اس پر مبارک باد کمی اور اس حال کے چند میننے کے بعد اپنی طرف ہے خلافت خاص عطا فرمائی سے حال حضرت کے اوپر طاری تھا کہ بد میرے مجوب کی نشانی ہے ' یہ میرے محبوب کی نشانی ہے ' یہ میرے محبوب کی نشانی ہے 'سجان اللہ! جس کے اندر رہے چیزغالب ہو تووہ اندر سے کتنا شغیق ہوگا۔

# تحصیل محبت کے چند آسان گر

عزیزان من! مجت اللی کے لئے بزرگوں نے تجویز فرمایا کہ اعمال صالحہ کے اندر اور اذکار کے اندر جب نیت کرو تو مجت اللی کی نیت کرلو' اور مجت اللی کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے' یا د رکھے!

معزت نے فرمایا 'اللہ کی محبت حاصل کیجئے اور دعا کیجئے کہ یا اللہ! اس عمل کے ذریعے اس ذکر کے ذریعے مجھے آپ اپنی محبت عطا فرمایئ' اور فرمایا کہ ا یک بات کی ا وریا بندی کیجئے که ان لوگوں کی محبت ا فتیا رکیجئے جو اہل محبت ہیں اور جو اللہ کی محبت کا نزانہ رکھتے ہیں' ان کے پاس بیٹھئے اور اعمال و ا ذ کار کے اندر حصول محبت الہٰی کی نبیت کیجئے' ایک بات کی اور پابندی سیجئے كه تنمائي ميں وقت نكال كرتھوڑا بهت ذكر الله كرليا يجيح 'انشاء الله اس ہے محبت الی کا خزانہ آپ کو حاصل ہوجائے گا' یا اللہ اپنی محبت نصیب فرہا' یا اللہ اپنی محبت سے ہارے سینے کو بھر دے' ہارے سینے کو لبریز فرما و پیچئے' ذکر کے درمیان محبت طلب کرتے جائے اور محبت مانگتے جائے محبت کا سوال کرنا 'محبت کی دعا کرنا 'محبت والوں کے پاس بیٹھنا اور حصول محبت کے لئے ذکر کا دوام کرتا' یہ سب مامور بہ ہیں اعمال مامور بما میں سے ہیں اس کی یا بندی کیجئے انشاء اللہ ثم انشاء اللہ جب محبت اللی دل میں بھرجائے کی تونا جائز محبتوں کو زوال آجائے گا اور جائز محبتیں حقوق کے درجے میں اعتدال پر آجائیں گی'اور اس کی پرکت بیہ ہوگی کہ محبت النی کے غلبے میں جو بھی انسان ہو تا ہے اور اللہ کی محبت کا اس پر غلبہ ہو تا ہے توحسن خاتمہ اس کا آسان ہوجا تا ہے 'حسن خاتمہ اس کا نمایت آسان ہوجا تا ہے۔

### ایمان پرخاتمه اور حسن خاتمه میں فرق

ہم نے اپنے حضرت سے پوچھا کہ خاتمہ بالخیرخاتمہ بالا کمان اور حسن خاتمہ کا اندر کیا فرق ہے 'ابا جی نے فرمایا کہ خاتمہ بالا کمان تو ایمان پر ہو لیکن خاتمہ کو کہتے ہیں 'اور حسن خاتمہ اس کو کہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو لیکن ساتھ ہی ہیشہ کے لئے مغفرت ہوجائے 'فرمایا کہ حسن خاتمہ ذات باری تعالی جس کو صطا فرماتے ہیں تو اس کا حساب و کتاب نا ممکن ہے 'اس لئے میں نے اپنے اکا پر ہیں سے مفتی محمہ حسن صاحب امر تسری رحمتہ اللہ علیہ کو و یکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کر کہتے ہے کہ ہاں بھی میرے لئے وکی خاتمہ کی دعا کرنا 'ایبا حال ان پر طاری تھا۔

### حضرت مسيح الامت كاايك حال

ایک مرتبہ حضرت کی طبیعت خراب ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچے تے پرانا مکان تھا اس زمانے میں ریزگاری اباجی کے پاس ہوتی تھی، بچوں کو دینے کیلئے فرمایا کرتے تھے کہ وہ دور بڑا عجیب تھا کہ ایک آنے کی اتنی چیز آجاتی تھی کہ اب ایک روپے کی نہیں آتی، اور آج کل تو روپیہ آنے کے برا پر بھی نہیں رہا، بچے کو کیا ریزگاری دیں، کوئی نے نوٹ ہوں سے نوٹ ہوں میں سے ایک کرا رہ نوٹ بچے کو دیں تو اس کا دل خوش ہو، اس

زمانے میں طبیعت حضرت کی خراب تھی' بارہ سال تک حضرت کے اور اضطراب قلب کی تکلیف رہی'اوریہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں بے ہوش موجایا کروں تو ہوش میں لانے کی کوشش نہ کی جائے' انشاء اللہ تھوڑی دیر میں میں خود ہوش میں آجاؤں گا'ان دنوں میں سے فرمایا ہوا تھا اور خطرت آگرہ میں عکیم صاحب کے زیر علاج تھے وہ بھی پابندی کے ساتھ اباجی کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے' اور ایک دن بچوں کو جمع کیا چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور حضرت نے سب کو بیہ کہا کہ دیکھو بھائی ہم تم کو بیہ دیں کے عالبا" اکنیاں تھیں اس وفت چھوٹے پیبے تو تھے نہیں' ایک ایک آنہ د کھایا 'سب بچے لینے کے لئے آمادہ ہو مجے' توا باجی نے ان سے کما کہ پہلے جو ہم کہلوائیں وہ کوا پھرہم تہیں ایک ایک آنہ دیں مے' اہاجی نے کہلوایا ان بچوں سے کہ یوں کمویا اللہ! اباجی کا نام لے کرکہ ان کوشفا دے دے ' حفرت نے ایک ایک آنہ تغتیم فرما دیا اور فرمایا کہ چھوٹے بچے متجاب الدعوات ہوتے ہیں' صاحب نسبت ہوتے ہیں' آپ یقین جانیئے کہ حضرت کی اتنے عرصے کی تکلیف تھوڑی ہی دریے اندر ختم ہوگئی' اور ایک ایک آنه تقتيم فرمايا -

بچوں کی تربیت کے سہری اصول

بچوں کی تربیت کے سلسلہ میں حضرت کی ایک بردی عجیب بات یا در کھنا

غرمایا! بچوں کو یہیے دیتے رہو' زمانہ طالب علمی میں چھوٹی عمر میں ہی حضرت نے شادی کرلی تھی 'میرے والد صاحب سے حضرت میج الامت نے دو تین با تیں فرمائی تھیں کہ بہت کم عمر کی لڑ کی نہ ہو' اگر برا بر کی ہو تو زیا وہ مناسب ہے' اور جلدی شادی کرادی جائے آگہ باتی وقت جو ہے وہ دین کے کام میں صرف کرنے کا موقع بورا بورا مل جائے۔ یہ باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئیں لیکن حضرت گھر والوں سے بات کرچکے تھے اور حضرت کی منثاء کے مطابق وہ رشتہ ہوا'ا ور الحمد للہ وہ رشتہ بہت ہی موافق آیا'اللہ کا شکر ہے ا در احبان ہے حضرت کی برکت ہے' تحدیث نعمت کے طور پر ذات باری تعالیٰ کا فضل اور میرے حضرت کا فیضان کہ گھر میں اللہ کا شکرہے ' دس حافظ والے ہیں اور میری بوتی الحمد للہ حفظ کررہی ہے اللہ کا شکرہے اس کے جا ر یا رے اللہ نے حفظ کرا دیئے' جھ سال ان کی عمرہے ذوق و شوق ہے وہ گلی ہوئی ہے' دعا فرایئے کہ اللہ تعالی حضرت کے فیضان کا یہ سلسلہ ہاری نسلوں میں جاری رکھیں' تو حضرت نے فرمایا کہ بچوں کو پینے دیتے رہو' بندے نے عرض کیا! اباجی پیے تو دیتے ہیں فرمایا دیکھو خواہ مخواہ نہ دیا کرو' اس سے کچھ کام نکالو' نا بالغ بیجے کی جو نیکیاں ہوتی ہیں جو عبا دات ہوتی ہیں وہ باپ کے کھاتے میں لکھی جاتی ہیں ' کتنے پیے دیے ہو؟ اباجی! عرض

کیا : چار آنے دیتا ہوں اور چار آنے اس وقت بہت بڑی بات تھی چونی فی بچه کو دیتا ہوں فرمایا جار شیع سجان اللہ' پر هوالیا کرد' جار تسیع سحان الله کی پر موالیا کرو' ذکر کی عادت ہوجائے گی' ان کو ایبا گربتلایا حعرت نے اللہ کا شکرو احمان ہے حعرت والا کی دعا و توجہ اور اُن کا فیضان نظرو فیضان کرم ہے کہ میں نے اس کی عادت ڈالی کہ جو بھی بچہ پیسے لینے آیا کہا بھی جار تنبیع سحان اللہ کی پڑھو' پھرجیسے جیسے بیبے بڑھتے گئے میں تسبیحات کی تعداد کو بھی برها نامیا' الله کا شکر ہے کہ خاطر خواہ نتیجہ آ سامنے آیا' اللہ کا شکر ہے اللہ کا فعنل ہے کہ اللہ تعالی نے بجوں کی آزما کش اور ابتلاءے جمخوظ رکھا اور اللہ تعالی نے حضرت والا کی برکت ے اولا و کو آتھموں کی محتثرک ول کا سرور بنایا اور صالح اولا دعطا فرمائی اس کا بدا احمان ہے لیکن ترکیب ہے حضرت کی جیسا کہ میں آج عصر کی مجلس میں بھی عرض کررہا تھا' دیکھو ہاری باتیں بے ربط ہوتی ہیں لیکن الیک بھی بے ربط نہیں ہوتیں جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ربط نہ پیدا کریں' انشاء اللہ ثم انشاء اللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بے ربط باتیں مجالس میح الامت کی کس طرح اللہ کا راستہ طے کراتی ہیں'ا نشاء اللہ آپ طلب کے ساتھ بیٹھے اور اللہ جل شانہ آپ کی طلب سے زیا دہ آپ کونوا زیں گے۔ حضرت نے کیسی عجیب بات فرائی متنی میں نے عصر میں عرض کی متنی کہ اولا دیجھوٹی ہو' نا ہالغ ہو' ناسجھ ہو' باپ کا رویہ سب کے ساتھ رعب

داررہنا چاہئے' اور ماں کا روبہ نرم رہنا چاہئے' اولا دبالغ ہوجائے جوان موجائے برا برکی کملانے لگے توباپ کا رویہ انتائی نرم ہونا چاہئے اور ماں کا روبیہ کچھ سخت سا ہوتا چاہیے' انشاء اللہ اگر دونوں نے مل کرا ولا د کی تربیت پر اس طرح توجه دی تو اولاد سنبهل جائے گی، اولاد کی تربیت ہوجائے گی'ا ولا د کی اصلاح ہوجائے گی ورنہ بہت پچھتا وا ہوگا'اس پر میں نے کئی مثالیں پیش کی تھیں آپ حضرات کو یا د ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ بیٹیوں کی اولا د کے اور باپ کے درمیان حجاب ہونا چاہئے اور وہ حجاب کتنا مفید ہے کہ شرمساری کی طرف لے جاتا ہے' توبہ کرنے کی طرف لے جاتا ہے اور توبہ کرنے والا اس ہخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہواللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے' ہماری معاصرت کے اندر اللہ تعالیٰ مناسبت اور محبت عطا فرہائے اور ہم سب مل کردین کا کام کریں اور ا پنے اکا ہر کی تعلیمات کی اشاعت میں لگیں' چھوٹا بننے میں ہوا فائدہ ہے بہت عافیت ہے اللہ تعالی خاکساری' اکساری' افتقاری وہ عاجزی وہ پہتی جس کو تواضع کما گیا ہے یا اللہ اس دولت سے جارے اکابر کی برکت ہے محروم نہ فرمائے گا 'تواضع کی دولت یا اللہ ہم سب کواپنے فضل سے عطا فرمائے رکھے! وہ اسلام . کہ جس کے بارے میں کما گیا ہے کہ تکوارے نہیں پھیلا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلا ہے میرے حضرت فرماتے ہیں کہ وہ اخلاق دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے'

آپ صلی الله علیه وسلم کی پستی آپ صلی الله علیه وسلم کی اکساری کے صدیا واقعات ہیں۔

ہمارے اکا ہرا یک دو سرے کے اوپر فدا ہے قربان ہے یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ان بیں خادم کون ہے اور ایبا فدائیت اور شیدائیت کا تعلق تھا کہ آج بھی ماشاء اللہ بعض ہزرگوں کے خدام مل کر شیدائیت کا تعلق تھا کہ آج بھی ماشاء اللہ بعض ہزرگوں کے خدام مل کر کام کررہے ہیں 'اور مشورے کے ساتھ کام کررہے ہیں کی آرزو ہمارے معرت کی تھی 'کونکہ اب وہ دور نہیں رہا' فرمایا این عربی رحمتہ اللہ علیہ کی مختیق میرے صفرت فرماتے ہیں ان کے دور کے لئے تھی اور میرے معرت کی شختیق میرے صفرت فرماتے ہیں ان کے دور کے لئے تھی اور میرے معرت کی شختیق اس دور کے لئے تھی اور میرے معرت ورنہ اگر منتشر رہے اور اگر الگ الگ رہے تو الگ الگ پ جائیں گے ورنہ اگر منتشر رہے اور اگر الگ الگ رہے تو الگ الگ پ جائیں گے اور کسی بڑی چیز کا مقابلہ نہیں کرسکیں گے۔

#### ا یک رہواور نیک رہو

یا در کھئے! حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو خلجان تھا اور بے حد خلجان تھا کہ موجودہ دور میں امت اسلامیہ کے اندر کیا صورت ہو کہ یہ امت اہتلاء اور آزمائش سے چھٹکا را پائے 'حضرت اقدس تھانوی رحمتہ اللہ علیہ شاہررہ سے بیٹھے ہوئے تھانہ بھون آرہے تھے کمپنی کی گاڑی اس زمانے میں

چلتی تھی گاڑی میں دودیماتی آپس میں باتیں کررہے تھے اور مسلمانوں کے اختلافات اور مسلمانوں کی بریثانیوں کا ذکر کررہے تھے' ایک بدی عمر کا دیماتی جو سمجھدا ر معلوم ہو آ تھا کہ وہ خاموثی کے ساتھ ان کی باتیں س رہا تھا جب اس کا اشیش آیا جمال گاؤں میں اس نے اترنا تھا 'تواس نے ا محتے وقت ان سے کما سورو! مارے ہاں دیمات میں بیار سے کتے ہیں سَورو! یہ گالی نہیں ہے' سَورو! میری بھی ایک بات یا در کھنا! اس وفت تک تم كامياب نهيں ہوسكتے جب تك كه ايك نه موجاؤ ' نيك نه موجاؤ ' حضرت تعانوی رحتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گاؤں والوں کی باتیں سنتا رہا' میرے دل کی پریشانی دور ہوگئی اور میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ است کا مزاج په ہونا چاہیئے که بھئی ایک رہوا ور نیک رہوا ور فرمایا دونوں میں تلا زم ہے 'جب ایک رہو کے انشاء اللہ نیک بھی ہوجاؤ کے اگر نیک بننے کی کوشش کرد محے تو انشاء اللہ ایک تمہارا ہوجائے گا 'کیبی عجیب بات فرہا ئی ا<sub>ع</sub>نا مسلک چھوڑومت دو سرے کا مسلک چھیڑو مت۔

## حضرت تھانوی کی تین مجلسوں کا خلاصہ

حضرت کی تین مجلسول کا بیه ظلاصہ ہے کہلی مجلس کا خلاصہ کہ ایک رہو اور نیک رہو' دو سری مجلس کا خلاصہ اپنا مسلک چھوڑو مت دو سرے کا مسلک چھیڑو مت

اور تیسری مجلس کا خلاصه من لیجیئا الله کی رضا چاہے چاہے گھریس رضائی نہ ہو'اللہ کی رضا چاہئے چاہے گھر میں رضائی نہ ہو' یک سوئی مطلوب ہے چاہے گھریں سوئی نہ ہو'اور خود رائی رائی کے برابرنہ ہو'ارے بھائی اگر ا کا بر میں سے کوئی نہ ملے تو میرے حضرت فرماتے ہیں ا صاغرا ور اطفال میں رہ کر بھی اینے حالات سے بے خبرمت رہو' اپنی اصلاح سے بے خبرمت ر ہو' چھوٹوں کے حالات سامنے رکھ کرا بی جانچ پڑتال کرتے رہویہ حضرت کی تین مجلسوں کا خلاصہ ہے' ایک رہو نیک رہو' اپنا مسلک چھوڑو مت دو سرے کا مسلک چھیڑو مت اور اس میں بدی عافیت ہے اللہ کی رضا جا ہے دیکھتے کیسی ا خلاص کی تعلیم دی ہے جا ہے گھریس رضائی نہ ہو کیسوئی مطلوب ہے جاہے گھر میں سوئی نہ ہوا ور خود رائی رائی کے برا برنہ ہو' اپنی رائے منا دو' ضا بطے کاکسی کو بردا بنا کر اگر کسی مصلحت کی وجہ سے نہ کمہ سکو تو مت کموکہ تم میرے بوے ہومت کموکہ یہ میرا پیرے شخ ہے بلکہ دوست کہ

کراچی میں ایک نوجوان ہیں بندے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے گھر والے آنے نہیں دیتے تھے جب وہ کہتے تھے کہ میں سکھر جاؤں گا تو وہ فورا "
سجھ جاتے تھے کہ بھائی یہ تو پیر کے پاس جائے گا تواس نے جھے سے ذکر کیا کہ الجمد لللہ نہ جھ پر قرض ہے نہ مرض ہے نہ کی بات کا حرج ہے ایام رخصت میں ایام تعلیلات میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں گھروالے اجازت نہیں

دیے میں نے کما کہ تم کیا گئے ہوا س نے کما کہ میں تو آپ کا نام لے کے کتا
ہوں کہ میں ان کے پاس جاؤں گا' میں نے کما بالکل غلطی کرتے ہو تم مت
کو شخ 'تم مت کمو پیرمت کمواستاذتم سے کموکہ میں اپنے دوست کے پاس
جانا چا بتا ہوں' میں اپنے کلاس فیلو کے پاس جانا چا بتا ہوں' ہم جماعت کے
پاس جانا چا بتا ہوں' اپنے کی یا رکے پاس جانا چا بتا ہوں' اس نے ایسے
میں کما' اس کے گمروالوں نے کما کہ جاؤا جازت ہے' ارے بھائی وقت
وقت کی کچھ بولیاں بھی ہوتی ہیں ہر پچاس سال کے بعد اردو کے اندر تبدیلی
آجاتی ہے' رائح الوقت بولی بولوا جازت ما گوا ہے' دوست کے لئے' تمارا

دوستی کے لا کق

جب میں نے حضرت سے کما کہ کس سے دوستی رکمی جائے ، حضرت نے فرما یا کہ تم یہ سوال کررہے ہو؟ میں اس وقت نا بالغ تھا فرما یا جس کو میرے جیسا شیخ مل جائے اسے کسی دوست کی ضرورت ہے؟ اور حضرت مسیح الاحتہ نے فرما یا میرے بیا رے حضرت نے فرما یا کہ بس ہم دو دوستوں کے قائل ہیں مردا نہ دوستی شیخ کے ساتھ ' زنا نہ دوستی اپنی ہوی کے ساتھ ' زنا نہ دوستی اپنی ہوی کے ساتھ ' زنا نہ دوستی اپنی ہوی کے ساتھ ' لذا تم مت کو کہ شیخ ہے مت کو کہ پیرہے بلکہ کمو دوست ہے

اپنا کام نکالو نیک رہو اور ایک رہو' اپنا مسلک چموڑو مت دوسرے کا مسلک چیڑو مت' اللہ کی رضا چاہے چاہے گھریں رضائی نہ ہو' کیسوئی مطلوب ہے چاہے گھریں رضائی نہ ہو' اور فرمایا خود رائی رائی کے برابرنہ ہو' اس خود رائی کے فاتے کے لئے اپنی ذاتی تجاویز جس سے ہمیں نقصان پہنچنا ہے اور منفعت کی بجائے ہم مفرت میں جٹلا ہوتے ہیں کی اللہ والے کے قدموں میں اپنے آپ کوپا مال کراؤ

كيا عجيب بات فرمائي كيا عجيب بات فرما كي مولانا روم "

قال رابگذار مرد عال شو پیش مرد کالمے یامال شو

قیل و قال چموڑو ہا تیں بنانا چموڑ دو کام کے آدی بنوا ور کسی شیخ کامل کے قدموں میں اپنے آپ کو روندوا دو'اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توثیق عطا فرمائیں۔

والخركعواناان الكمكللبوب العلبن

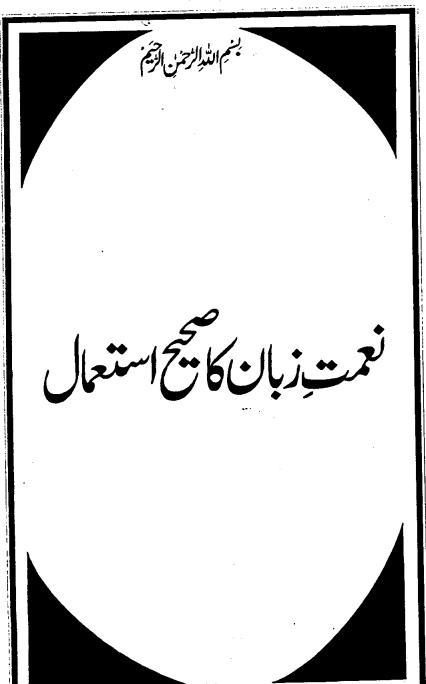

# ئَخْمَنُهُ وَنُصَلِىٰ وَنُسَلِمُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ قَالَ النّبِنَى صَلَى اللّٰهُ عَلَيه وَسُلَم مَن صَدمت نَجًا

توفیق النی این مرشد پاک کی برکت سے آج دو سری بار آپ کے علم و عمل کے مرکز میں اور خدا کے مبارک گھر مسجد میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔

## مىجدى حاضرى اور تعلق

معجد کی طویل حاضری آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو مجوب مقی آپ صلی الله علیه وسلم کی اکثر و بیشتر تشتیل معجد میں رہتی تھیں آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میری امت میں متق وہ ہیں جو مسجد کے کھونٹے ہیں ایعنی میری امت میں سے جو اپنے اندر تقویٰ کی دولت رکھتے ہیں ان کا دل مسجد میں گئا ہے۔

انسان چوہیں تھنے معجد میں نہیں رہ سکتا لیکن اگر کوئی مومن چوہیں تھنے معجد کی حاضری کا ثواب اور فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے توکیا

کرے' میرے حضرت نے اس کا ایک عجیب نسخہ تعلیم فرمایا 'یانچ وقت نما ز کے لئے تو مجد جانا ہوتا ہی ہے 'نمازے فارغ ہونے کے بعد انی ضروریات کیلئے باہر آتے ہوئے اللہ تعالی سے عرض کرے کہ یا اللہ! جی تو چا ہتا ہے کہ ہمہ وقت معجد میں ہی رہوں آپ کے دربار میں رہوں لیکن کیا کروں ضروریات ساتھ گئی ہوئی ہیں اور ان ضروریات کو بورا کرنے کا تھم بھی آپ بی نے دیا ہے ان کو بورا کرنے کیلئے آپ بی کے عکم سے با ہرجا رہا موں' کیجئے جنتنی دیر نما زکے لئے مسجد میں رہا **حقیقت** مسجد میں تھا اور جب اس نیت سے اور اللہ تعالی ہے اس وعدے کے ساتھ با ہر گیا تو تھما "مبحد میں ہے دکان پر بیٹھا ہے تومسجد میں ہے مکان پر بیوی بچوں کے ساتھ ہے۔ تومسجد یں ہے'این کام کاج میں معروف ہے تومعد میں ہے' حقیقة اورجسما "تو مىجد میں نہیں لیکن حکما "' روحا" اور قلبا"مسجد میں ہے' سجان اللہ عجیب تنخه عطا فرما کئے۔

مومن کا تعلق ہمہ وقتی معجد کے ساتھ ہونا چاہئے اللہ کے گھرسے تعلق ہو ڑنا اللہ سے تعلق ہو ڈنا اللہ تعالی تو ہمہ وقتی معجد کی حاضری کا میہ نسخہ تعلق مع اللہ کا عجیب نسخہ ہے 'اللہ تعالی توفیق عطا فرمائیں۔

#### زبان کی حفاظت

توقیق النی سے معجد کی اس حاضری میں آپ کے سامنے مدیث پراھی م **کئی من صمت نجا**جو خاموش رہا نجات یا گیا 'حق تعالیٰ کی بری عظیم نعمت جے زبان کتے ہیں حق تعالیٰ اس کے غلط استعال سے ہم سب کو بھالیں۔ حضور ا کرم صلی الله علیه وملم کی مجلس شریف میں دو عور توں کا ذکر آیا ا یک بہت نمازیں پڑھتی تھی نغلی روزے بھی رکھتی تھی نغلی صدقات بھی کرتی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف مجمی رہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میہ عورت جنمی ہے 'کسی صحافی نے دو سری عورت کا ذکر کیا جو آگیدی اعمال کے علاوہ نہ زیا دہ نوا فل پرمتی تھی نہ نغلی روزے رکھتی تھی نہ زیا وہ صدقہ خیرات کرتی تھی بلکہ پنیرے کلزے وغیرہ کسی مستق کو دے دینی تھی لیکن یہ خولی تھی کہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کوایذا نہ دیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے'اوراصل بات یہ ہے کہ ہم سے محلوق خدا کو تکلیف نہ پنچے۔ آب صلى الله عليه وسلم سے يوچها كيا من المسلم؟ مسلمان كے كتے ہیں؟ کہ ہم تواینی زبان میں «مسلمان» کہتے ہیں اور مسلمان تو تصنیعہ کا صیغہ ہے بینی ڈبل مسلم' اصل لفظ تومسلم ہے ' خیربعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں' جو مختلف زبانوں میں رائج ہوجاتی ہیں اور اسی اعتبار سے صحبی جاتی ہیں 'مسلم کے کتے ہیں؟ آپ نے قرایا العسلم من سلم العسلمون من لسانہ ویدہ ً

دیکھومسلمان کا مل وہ ہے اچھا عمدہ برحیا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دو سرے مسلمانوں کی حفاظت حاصل ہو' دو سرے مسلمانوں کو سلامتی حاصل ہو' دو سرے مسلمان مامون رہیں' محفوظ رہیں مسلمانوں کو سلامتی حاصل ہو' دو سرے مسلمان مامون رہیں' محفوظ رہیں لیعنی نہ زبان سے کسی کی دل آزاری کرتا ہو اور نہ ہاتھ کا غلط استعال کرتا ہو۔

## زبان ایک قابلِ قدر نعمت ہے

ذبان بھی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعت ہے اگر وجود انمان کے اندر
آپ غور کریں بلا فک وشیہ سرے لے کر پیر تک سب سے زیا وہ عظیم نعمت
زبان ہے یہ ترجمان قلب بھی ہے یہ آپ کے دل کی نما کندہ بھی ہے آپ
کے قلب کی سفیر بھی ہے اور بجیب چیزاللہ پاک نے عطا فرمائی آپ بھنی
جا بیں اس کے ذریعہ نکیاں کما سکتے ہیں اور آ ٹرت کے لئے نکیوں کے
بوے بوے نزانے جع کرسکتے ہیں سرسے لے کر پیر تک جم کے اندر کوئی
دو سرا عضو نہیں جس سے اتن نکیاں آپ کما سکیں نیہ بوے کمال کی چیزاللہ
پاک نے عطا فرمائی ہے ، عجیب وغریب نعمت ہے۔

اور دیکھو!اس کو ہرا مت کہا کرو' بلکہ اس ہے اچھے کام لیا کرو میرے

حضرت فرما یا کرتے تھے کہ بعض لوگ زبان کی ذمت ہی میں مشغول رہتے

بیں ارب بھائی زبان کی فدمت کیوں کرتے ہو؟ یہ تو قابل فدمت جب ہو جب فلط باتوں میں مشغول ہو' اور اس کا استعال بھی اختیاری ہے غیر اختیاری نہیں جس طرح آپ چاہیں گے یہ اس طرح چلے گی' اور آپ ندکر بیں اور یہ مونث ہے اور فلا ہریات ہے کہ مونث ذکر کا کہنا مانے گا؟ بھی! زبان تو مونث ہے اور انسان خود یہ ذکر ہے' اور کہنا کون کس کا مانے گا؟ فلا ہر ہے کہ مونث ذکر کا کہنا مانے گی تو جس اور کہنا کون کس کا مانے گا؟ فلا ہر ہے کہ مونث ذکر کا کہنا مانے گی تو جس طرح آپ کمیں گے اس طرح چلے گی۔

اس کا غلط استعال بھی بہت ہورہا ہے اللہ تعالی معاف فرمائے اس کا غلط استعال اس قدر ہے فی زما نتا توبہ توبہ اس کی بری لمبی تفسیل ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مفکر اسلام حضرت امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے حقیقت یہ ہے کہ کم لکھا ہے اگر اس دور کے اعمال ان کے سامنے ہوتے تو نہ معلوم کتا لکھتے؟ منھاج العابدين الاربعین الموشد الامین اور ان کی سب سے بری کتاب احیاء العلوم کو اگر آپ دیکھیں تو زبان پر بہت کچھ لکھا ہے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ذات باری تعالی نے اس کے مقاصد ان پر کھول دیے کہ اس سے کتنے فسادات برپا ہوتے ہیں! توبہ! قبہ! فیط شعرو شاعری کا ہے سے ہوتی ہے؟ پیروں سے؟ ہا تھوں سے؟ زبان سے۔

#### كأنا سننے كا نقصان

حدیث شریف میں ہے کہ گانا ہجانا دل میں نفاق کی نشودنما ایے کر آ
ہے جیسے پانی کھیتی کو اگا تا ہے اور اسے پروان چڑھا تا ہے۔ توبہ! توبہ! گانا
گانے سے اور گانا سننے سے آدی میں نفاق بیدا ہوجا تا ہے کہ ایمان کے
اندر کھوٹ پیدا ہوجا تا ہے میں آسان الفاظ میں آپ کے سامنے یہ بات
پیش کروں کہ اول توبہ گانا گانے سے اور گانا سننے سے ایمان میں کفر آجا تا
ہے لیمن کفر کے قریب ہوجا تا ہے توبہ! توبہ! ہے حد نقصان ہوتا ہے ایمان
کی جڑیں نکل جاتی ہیں۔

# دین اور مال کی بربادی کے ذرائع

حضرت مولانا رشید احمد گنگوی رحمته الله علیه نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے ایمان کا نقصان کرنا ہو کسی شاعر کی محبت اختیا رکرلے اور جس نے اپنی ونیا برباد کرنی ہو حکیم کی محبت اختیا رکرے ہرشاع ایما نہیں ہو تا لیکن اکثرا لیے ہی ہوتے ہیں' جو شعراء اللہ کے متبول ہیں جیسے مولانا جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ' خافظ شیرا زی رحمتہ اللہ علیہ' شخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ رومی ہی حضرت خوا جہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ ان حضرات کا کلام' اللہ علیہ رومی ہی حضرت خوا جہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ ان حضرات کا کلام'

عا رفانہ کلام ہے اور انہوں نے بزرگوں کے ارشادات کو' فرمودات کو' لمغوظات کو' نصائح کو سمیٹ کربہت ساری چیزوں کو مخضرالفاظ میں اینے منظوم کلام میں پیش کیا ہے اور ہرشاعر کی ندمت نہیں لیکن زیا وہ ترغلط بیانی كرنے والے اور مبالغہ كرنے والے ہوتے ہيں' اسي طرح سے لوگ عكماء کے پاس اپنی دنیا برباد کرلیتے ہیں' ہرونت ان کے پاس قوت باہ کی باتیں ہیں' مفرحات کی ہاتیں ہوتی ہیں' مقویات کی باتیں ہوتی ہیں' کشتول کی یا تیں موتی ہی صحفرت فرمایا کرتے تھے کہ خمیرہ جات اللہ تعالی کی نعت ہیں لکین ہیں ا مراء کے چونچلے' اور بدیمی فرمایا کہ لوگ خمیروں کے ذریعہ حافظہ ع بنے ہیں مخیروں سے کماں حافظہ بیدا ہو تا ہے؟ حافظہ بیدا ہو تا ہے تقویٰ سے .... میرے حضرت فرما یا کرتے تھے کہ تقویٰ سے تقویت حاصل کرو وہ الله كالمعبول جلال آباد كا بادشاہ كهه كياكه تفويٰ ہے تقويت حاصل كرو، کماں سے قوت حاصل کرنا جا ہے ہو؟ وہ قوت آپ کو حاصل ہوگی تو تقویٰ سے حاصل ہوگی اور اللہ کے خوف سے حاصل ہوگی ممانا ہوں کو چھوڑنے ہے حاصل ہوگی'ا ب دیکھئے زبان کا کتنا بڑا گنا ہے؟ توبہ! توبہ! گا نا گا نا اور پراس گانے کو اینے کانوں سے سنتا یا اللہ توبہ! دل کا کیا ہے گا؟ یہ مرکز تجلیات ہے' یہ مرکز نور ہے' مرکز ہدا یت ہے'ا عمال کا یہ مرکز ہے اس کا کیا ہے گا؟ کیے کیسے روگ اس کے اندر پیدا ہوجائیں گے؟ تو اللہ کے بندے ا پنے اوپر رحم کرجوا پناخیرخوا و نہیں وہ دو سرے کا خیرخوا ہ کیے ہوسکتا ہے؟

#### جھوٹ کا گناہ

اور اس سے جموث بولتے ہیں' اور آج کے دور میں جموث بولنا فن سمجما جاتا ہے' یہ بے ایمانی کی بات ہے' بعض تاجریہ کہتے ہیں اور بے ا یمانی کی بات کہتے ہیں کہ بغیر جھوٹ کے تجارت نہیں چکتی' یہ بات غلا ہے اگر انہوں نے ایبا کہا ہے تووہ اپنے ایمان کی تجدید کریں 'کیسی گندی بات زبان يرلات بين ايمان كوتم نے كتنے سوكلومير پيچے چھوڑ ديا ايس كندى بات کے بغیر جموٹ کا کاروبار نہیں چاتا'آیئے میرے ساتھ چلئے میں لا كھول تجارتيں آپ كو د كھا سكتا ہول جو سچائى پر چل رہى ہيں 'اگر ايا نہ ہو آ او قیامت قائم ہوجاتی' کچ کی برکت سے تو دنیا قائم ہے' سے قیامت تک رہیں گے 'کونوامع الصادقین فرمایا کیاہے پول کے ساتھ رہو معلوم ہوا کہ پچوں کا وجود ہے' سیائی کا وجود ہے' سیائی سے کام چل رہا ہے' تم بے ا یمانی کی بات کرتے ہو کہ جھوٹ کے بغیر کا روبار نہیں چلا' اللہ کے مقبولوں کے پاس آؤ اور اپنی فٹنگ مجرہے کراؤ'اللہ کے مقبولوں کی صحبت کی ضرورت ہے ، کا زی تمهاری خراب موجاتی ہے ، تو آٹوشاپ لے جاتے مو ٹھیک کرانے کے لئے بہمی ایمان کی گاڑی کا بھی تم نے خیال کیا ہے کہ کتنی گر چکی ہے؟ تمها رے ذہن میں میہ بات آئی ہے ایمانی کی کہ جھوٹ کے بغیر

کاروبار نہیں چلے گا توبہ! توبہ! میرے عزیر! تواپنے ایمان کی تجدید کرلے
اس میں خیرہے ' پچوں کی برکت سے رزق ملتا ہے آزما کردیکھے اوا تعات بھی
سانے کا موقع نہیں ہے ورنہ میرے سامنے اپنی آ تھوں دیکھے واقعات بھی
موجود ہیں کہ ہمارے شہرسے جھوٹے مٹ گئے ' آج پوری منڈی کے اندر
سیائی سے کام کرنے والے ہیں اور جوان کو مطعون کرتے تھے ' طعنے دیتے
سیائی سے کام ونثان نہیں رہا ان طعنے دینے والوں کا ' اور وہ بیچا رے مسکین جو
سیائی کے ساتھ اپنا روزگار کرتے تھے آج الحمدللہ وہاں کی تجارت پر غالب
ہیں' روزی رساں میرا اللہ ہے' وہ را زق ہے۔

رزق مقوم ہے' رزق مل کر رہے گا'جس طرح موت آکر رہے گا' روزی مل کر رہے گل' یہ توکوئی مسئلہ نہیں' میں آپ سے قتم کھا کر کہتا ہوں میری بات پر اعتبار کرنا' اور قتم سے بڑھ کر اعتاد بڑھانے کا کوئی ذریعہ نہیں' یہ روزی کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں' اصل مسئلہ ہے تعلق مع اللہ کا جس نے ہمیں پیدا کیا' جس نے ہمیں ایمان دیا' جس نے ہمیں انسان بنایا' جس نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا' آج ہما را تعلق اس کے ساتھ ٹوٹا ہوا ہے یا جڑا ہوا ہے؟ اس بات کی قکر کرو' روزی تومل کررہے گی۔

مجدد تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے قرمایا کہ کوئی الٹا لٹک جائے اور ہزار والی شیع لے لے جس میں ایک ہزار دانے ہوں اور بوں کے یا اللہ روزی نہ دے 'یا اللہ روزی نہ دے 'یا اللہ روزی نہ دے ' روزی کھر بھی مل کر

رہے گی' یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے' جس طرح موت کا آنا بھینی ہے روزی کا ملنا

بھی بھینی ہے' لیکن جائز امور میں دنیا کے اندر آپ کو قناعت کا درجہ بھی
افتیا رکرنا چاہئے' دین میں قناعت نہیں ہے' مباحات کے اندر قناعت ہونی
چاہئے' تقلیل ہونی چاہئے' ہما رے ہاں بالکل ترک مباحات نہیں ہے' فدا

کے لئے کچھ سوچو تو سمی کہ ایما مسئلہ کہ جو چیز مل کر رہے گی' اس کے لئے
مارے مارے پھرتے ہو' ارے! مارے مارے پھرو تو اپنے ایمان کو بچانے
کے لئے' تعلق مع اللہ کے لئے' تعلق مع اللہ یعنی جس مولی نے تم کو پیدا کیا
ہے اس کے مانچھ تعلق جو ڈنا فرض ہے' ہم نقل میں گفتگو نہیں کر رہے آپ
کے سامنے فرض میں گفتگو کر رہے ہیں ہم ایک فریضے کی انجام دہی کی طرف

مایلفظ من قول الا لدید وقیب عتید دیکھ تیری زبان سے الفاظ نہیں نکتے لیکن ان الفاظ کو نوٹ کرنے والا گران موجود ہے' اس بات کو سوچ لیے!

یہ بھی قکر ہونا چاہئے کہ زبان سے جو کلمات نکل رہے ہیں ہے ان کے
پندیدہ ہیں یا نہیں؟ جھوٹ بول رہا ہے ' دانستہ جھوٹ بول رہا ہے ' حدیث
شریف میں آتا ہے آقائے نامدا رصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا 'جب
آدی جھوٹ بولٹا ہے تو رحمت و برکت کے فرشتے ایک میل دور چلے جاتے
ہیں 'کا ہے ہے ؟ جھوٹ کی بدبو ہے ' وہ ہما را پرانا میل جس کو علائے حدیث

نے ہٹایا ہے وہ تقریبا" دو کلو میٹر کے برابرہ اس قدربدبو ہوتی ہے'اس قدربدبو ہوتی ہے کہ ملا فکھا س بدبو کے آگے ٹھرتے نہیں فرشتے جو بندے کے پاس اللہ کی رحمت ہیں اور برکت ہیں یا در کھئے اگر وہ نقصان سے پچالے' انعامات سے نوا زے تو کیا ہوا؟ انہوں نے اس کو مورد رحمت بنالیا' رحمت وارد فرمائی' اور اگر ایسے بن گئے کہ انعامات سے محروی ہوگئی تو پھرانیان لعنت زدہ ہوتا جاتا ہے جب رحمت نہیں ہوتی تو پھر لعنت ہوتی ہے توبہ توبہ اس قدر تعفن اور بدبو ہے جموث کے اندر' اور روزی کی برکت جاتی رہتی ہے جموث بولئے سے۔

اللہ تعالیٰ نے تجے دکان دی ہے یا اچھی ملازمت دی 'اچھا ذرید معاش عطا فرمایا 'ارے پھراپی روزی کے اڈے پر جھوٹ بولنا ہے توبا توبہ ہو کہ عبادت گاہ ہے یا در کھنا میرے حضرت فرماتے سے کہ ملازم کی ملازمت گاہ اس کے لئے عبادت گاہ ہے 'نا جری تجارت گاہ اس کے لئے عبادت گاہ کو مخصر کرکے رکھ دیا صرف مجدیں 'یہ عبادت گاہ ہے 'مسلم کی تجارت گاہ بھی عبادت گاہ ہے 'مسلم کی تجارت گاہ بھی عبادت گاہ ہے 'مسلم کی تجارت گاہ بھی عبادت گاہ ہے 'مسلم لی خوارت گاہ ہے 'مسلم نی جو ملازمت گاہ ہے 'اس کے لئے وہ بھی عبادت گاہ ہے 'مسلم نی مسلمان کی جو مکان بیں 'رہائش مکان وہ بھی عبادت گاہ بیں 'اگر آپ مسلمان کی زندگی دیکھیں 'دن رات کی زندگی عبادت گاہوں میں ہے 'مدرسہ مسلمان کی زندگی دیکھیں 'دن رات کی زندگی عبادت گاہوں میں ہے 'مدرسہ مسلمان کی زندگی دیکھیں 'دن رات کی زندگی عبادت گاہوں میں ہے 'مدرسہ مسلمان کی زندگی دیکھیں 'دن رات کی زندگی عبادت گاہوں میں ہے 'مدرسہ مسلمان کی زندگی دیکھیں 'دن رات کی زندگی عبادت گاہوں میں ہے 'مدرسہ مسلمان کی زندگی دیکھیں 'دن رات کی زندگی عبادت گاہوں میں ہے 'مدرسہ مسلمان کی زندگی دیکھیں 'دن رات کی زندگی عبادت گاہوں میں ہے 'مدرسہ میں پڑھنے آیا 'پڑھانے آیا 'عبادت گاہیں آیا ہے۔

یماں پر حاضر ہوا عبادت گاہ میں ہے 'نسب طال کے لئے دکان پر کیا عبادت گاہ میں ہے' سب طال کے لئے دکان پر کیا عبادت گاہ میں ہے' ملا زم ملا زمت پر گیا' عبادت گاہ میں گیا' جم کا حق ادا کرنے نے لئے مکان پر گیا' بستر پر لیٹا تو کمال ہے؟ عبادت گاہ میں ہے' بظا ہر یہ آرام گاہ ہے لیکن دراصل عبادت گاہ ہی ہے اللہ کے دین کے لئے سفر کردہا گاہ ہے مومن ہروقت عبادت گاہ میں ہے اللہ کے دین کے لئے سفر کردہا ہے سجان اللہ اس کا چلنا بھرتا سب عبادت گاہ میں ہے۔

زبان کی احتیاط ہے حد ضروری ہے درنہ زبان کی ہے احتیاطی ہے تو ہہ نوبہ!انسان بعض دفعہ ہالکل ہے ایمان اور کا فرتک ہوجا تا ہے۔

غيبت و چغلی

میاں یوی کے تعلقات اگر جُڑتے ہیں تو ذبان کی بے احتیاطی سے جُڑتے ہیں 'یہ مانی ہوئی بات ہے یماں تک نوبت آئی ہے کہ گر بربا وہوجا آ
ہے' خدا کرے بھی کسی کے ہاں ایبا نہ ہو' طلاق سے عرش النی نال جا آ
ہے' اگر کسی سے یہ غلطی ہوگئی ہے' اللہ کے مقبولوں سے معلوم کرے اس
کی ظلمت کیے مٹانی ہے؟ وہ بتلا کیں گے اس کا تریاق' آئندہ کے لئے عزم
کرلے ذبان کی حفاظت کا آئندہ ایبا نہیں ہونے دوں گا اگر ایبا ہوا تو برا
ہوگا' غیبت میں اگر لڑانے کی نیت کرلی جائے تو چھلی بن جاتی ہے' زبان

چلائی کا ہے کے لئے؟ آکہ دو مسلمان لڑیں وب! توب! ارے بھائی تم لڑانے والے ہو؟ توڑنے والے ہو؟ یا جوڑنے والے ہو؟ اپنا فریضہ پہلے معلوم کرو اس امت کا فریضہ کیا ہے؟ توڑنے کا ہے یا جوڑنے کا ہے؟ جوڑنے کا ہے..... تو پھرتم کیوں الٹ کام کرنے گئے۔

مدیث شریف میں آیا ہے کہ چفل خور جنت میں نہیں جائے گا' محدثین فراتے ہیں کہ دوزخ میں اس چھل خوری کی سزایا نے کے بعد جائے گا 'العمافعالله کوئی دوزخ کو اور دوزخ کی مزا کے عذاب کو برداشت کرسکتا ے توبہ! توبہ! اس قدر خطرناک عذاب ہے' ایک سیکنڈ کے لئے بندہ دیکمنا بھی گوا را نہیں کرسکتا عذا ہوں کی ہم میں سہار نہیں' حضرت تھانوی رحمتہ الله عليه نے ارشاد فرمايا جاريائي سے بھانس لگ جاتى ہے يا كوئى تھوكر لگ جاتی ہے تواس تکلیف کی سار نہیں' عذاب نار کو کون برداشت کر سکے گا؟ ا الى توبه! الى توبه! فرما يا كرتے تے "مجمونا منه بدى بات ميں الله سے عرض كرنا موں يا الله عذابوں كى سمار نہيں ہے عمراني كرنا الل جنت كى صف نعال میں جگہ عطا فرہا" یہ بہانہ ہے ورنہ جنت میں وہاں جوتے نہیں ہوں کے'نہ وہاں جو تیوں کی ضرورت ہوگی' جو تیوں کی ضرورت تو وہاں ہے جمال پیر میں کچھ گندگی لگنے کا خطرہ ہو'جب تمها رے پیر کو تکلیف نہیں بنیے گی تو جو تیوں کی **ضرورت نہیں تو یہ کیوں کہا ؟ کہ صف نعال میں جگہ** عطا فرما ؟ اس کئے باکہ عذاب نا رہے تو حفاظت ہوجائے۔

چغل خوری توبہ! توبہ! مسلمانوں کو آپس میں لڑا نا حید اس میں ہے' بغض اس میں ہے' غیبت اس میں ہے' مسلمانوں کے اندر توڑیپدا کرتا بجائے جوڑ کے تو توڑ کا گناہ اور توڑ کی معصیت چغل خوری کے گناہ کے علاوہ ہے' اور غیبت انتا خطرناک گناہ ہے کہ محابہ کرام مجلس شریف میں حاضرہاش تھے موجود تھے 'آپ نے بوجھاتم جانے ہو غیبت کے کہتے ہیں؟ یہ آپ نے خود بوچھا' محابہ نے عرض کیا اللہ اعلم و رسولہ اللہ اور اس کا ر سول سب سے بهتر جانتے ہیں اور سب سے زیا وہ جانتے ہیں یہ کمال ا دب کی ہات ہے'محا بہ جیسا کوئی ہا ا دب نظر نہیں آ تا' آپ نے فرہا یا کہ "غیبت ا ہے کتے ہیں کہ کسی کا ایسے طور پر ذکر کرنا کہ جبوہ سنے تواس کو ناگوا رہو اس سے معلوم ہوا کہ پس پشت ذکر کرنا اور لیکن آپ نے پس پشت کا لفظ استعال نہیں فرہایا 'کسی کا ایسے طور پر ذکر کرنا کہ جب وہ سنے توا سے ناگوا ر ہو'ا سے غیبت کتے ہیں 'کتنا جامع کلام ہے۔

سجان الله إكلام كى بلاغت اور جامعيت آپ پر ختم ہوگئ نبى اى صلى الله عليه وسلم ميں الله تعالى نے برے بوے مضامين مخضر الفاظ ميں بيان كرنے كا مجزه ركھا ہوا ہے ، وہ دور بھى ايبا تھا ابوالحِكُم موجود تھا يعنى ابوجمل اس كو برا بيضہ تھا اس بات كاكه پورے عرب ميں نه ميرے جيسا كوكى فصيح ہے نه بليخ "كين جمال آپ كے كلمات اس نے سنے تو بے تاب ہو كرد گيا "بظا ہر تو وہ مخالفت كرتا تھا ليكن رات كواس وقت تك نہ سوتا تھا

جب تک کہ آپ کی تلاوت نہ من لیتا 'اس کے بغیرا سے نیند نہیں آتی تھی قتمیں کھا کر کہتا تھا کہ یہ غیبی کلام ہے' خدا کی قتم! یہ کلام بشر کا کلام نہیں موسكتا 'اتنا اعتراف كفار مين بھي تھا 'ليكن تحاسد نے برباد كرديا 'اہل خاندان کو تحاسد نے برباد کردیا کہ نبوت و رسالت اور ا مامت ہر چیز آپ ہی کو کیوں نصیب ہوئی لیکن ہے تو ذات با ری تعالیٰ کی طرف سے عطاد تھی۔ عزیزان من! غیبت بہت خطرناک گناہ ہے' کتنا خطرناک ہے؟ آپ نے فرایا الغیببة اشدمن الزناب زناسے زیادہ برا ہے 'برکاری سے زیادہ سخت ہے 'کس لئے؟ توبہ! توبہ! بھی بھی وہ حرکت کسی ہے بھی نہ ہواگر کسی ہے ہوجاتی ہے تو شرمندگی اس پر غالب آجاتی ہے' وہ جلدی شرمسا رہو تا ہے' نا دم ہوجا تا ہے اور توبہ کرلیتا ہے' لیکن اس غیبت کرنے والے کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی 'کیونکہ اس کو احساس ہی نہیں کہ میں نے کوئی گنا ہ کیا

جالینوس سے کسی نے پوچھا' سب سے خطرناک مرض کون سا ہے؟ شخ جالینوس نے اپنے شاگردوں کو دوران درس بتلایا' وہ لیکچردے رہے تھے کہ سب سے خطرناک مرض وہ ہے جس کا احساس نہ ہو' کیم جالینوس نے کسا مرض کتنا ہی خطرناک ہو' اگر احساس ہوجائے تو پھروہ مرض مرض نہیں رہتا اور قابو میں آجا آ ہے' ٹھیک ہوجا تا ہے یماں بھی یمی بات ہے کہ غیبت کا رذیلہ اور غیبت کا جو مرض ہے اس کا احساس نہیں ہوتا' جب احساس نہیں ہے تو بندہ توبہ بھی جلدی نہیں کرتا' محابہ نے عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم وہ بات کریں جو اس میں نہیں' یعنی یہ تووہ بات ہے جو واقعی اس میں موجود ہے' صرف اس کو نقل کیا گیا ہے' اس پر آپ نے فرمایا اگروہ بات کمی جو اس میں نہیں توبہ تھمت ہے۔

ا باجی رحمته الله علیه نے تین روا پنوں کو طا کربیان فرمایا 'سجان الله! غیبت زنا سے زیادہ بری ہے' تمت غیبت سے زیادہ بری ہے' اور ایک روایت اور لائے تھے فرمایا اس کو شامل کرو' اور بد کمانی تمت سے زیادہ بری ہے' توبہ! توبہ!

غیبت زنا سے زیا دہ بری ہے اور تهمت غیبت سے زیا دہ بری ہے اور برگمانی تهمت سے بھی زیا دہ بری ہے۔

# بر گمانی وبد زبانی

جب بندہ کی کی جانب سے برگمان ہو تا ہے صدیث شریف میں آتا ہے
کہ برگمان ہوتا یا برگمانی کے کلمات زبان پر لانا 'حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ یہ انتمائی جھوٹ ہے 'یہ انتمائی جھوٹ ہے توب! توب!
اور گمان سے بہت بچنا چاہئے 'دو سرے کی جانب سے خیالات لانا 'اس سے
بہت بچنا چاہئے 'دو آدمی بات کررہے ہیں اور یہ خواہ مخواہ خیالات لیکا رہا

ے کہ میرے بارے میں مفتکو ہوری ہے ' بہت بری بات ہے ' میرے عزیز! ا یہا مجھی مت سوچ ' اس طرف ذہن نہ لے جا ورنہ تیرا نقصان ہوگا اور نہ تو کسی کے بارے میں سراغ لگا' اور بہ سراغ رسانی کا محکمہ شریعت نے حکومت کے حوالے کیا ہے عوام کے حوالے نہیں کیا عوام کوحق نہیں کہ كى كا مراغ لگائيں ، حكومت كوحق ديا ہے شريعت نے ، ب شك ممكت ك نظم و نت کے لئے اگر وہ یہ معلوم کرنا جا ہے کہ کون کس حال میں ہے؟ کیا کررہا ہے؟ تو حکومت وقت کو اس کا حق ہے لیکن ہمیں تجتس کا حق نہیں ہے کہ ہم کسی کی حالت کا سراغ لگائیں' دیکھونہ بری حالت کا سراغ لگاؤنہ ا چھی حالت کا سراغ لگاؤیہ آپ کا کام نہیں ہے ، جن کا کام ہے ان کو سونپ دیا گیا ہے' آپ کو تو منع کیا گیا ہے کہ تم عجش کے قصے میں اور کسی کے بمیر کے قصے میں مت پڑو' اچھی حالت کا بمید نکالونہ بری حالت کا بمید نكالو\_

## زبان کی نیکیاں

زبان کی حفاظت کیجئے' ایسی عجیب نعت ہے' ایسی عجیب و غریب نعت ہے کہ آپ اس سے بے شار نکیاں کما سکتے ہیں' اور نکیوں کے بڑے بڑے و خیرے اور خزانے آپ آخرت کے لئے جمع کر کتے ہیں' لیکن ..... اگر ایسی

ب احتیاطی برتی کہ جن ب احتیاطیوں میں سے دو جارعض کی مخی ہیں و نقصان ہوگا ، بعض دفعہ انسان خسو اللنها والا خوۃ (دنیا اور آخرت کا خسارہ) ہوجا تا ہے'اللہ تعالی معاف فرمائے۔

### خاموشي

آپ اس زبان کے ذریعے کیا کریں؟ حضور ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفا ری رضی اللہ عنہ سے فرمایا ' اے ابو در میں تختجے دو ہاتیں بتلا ؤں' وہ دویا تیں بندے پر بردی ہلکی ہیں' کوئی ان کا بوجھ نہیں اور اگر عمل کرلے تومیزان عمل میں بہت بھا ری ہیں اور چاہئے بھی یمی کہ میزان عمل میں ہارے نیکیوں کے بلڑے کے اندروزن بڑھے' ابو ذرغفاری رضی اللہ عند تڑپ اٹھے' آپ بیان کرنے ہی والے تھے' اپنی طلب کا اظمار کیا کہ يا رسول الله! وه دو باتيں ضرور بتلا ہيئ' وه دو باتيں كون سى ہيں؟ جو انسان یر تو ہلکی ' نیکیوں کے بلاے میں بہت بھاری ہیں' آپ نے فرمایا : بندے کی خوش ا خلاقی اور لمبا سکوت' بندے کی خوش ا خلاقی اور طول صمت آپ نے فرمایا یہ دو چیزیں ایمی ہیں کہ بندے کا اس کے کرنے پر کیا لگتا ہے' خوش ا خلاقی میں طبیعت ا نسان کی چلتی ہے' ا در لمبے سکوت میں کیا خرچ کرنا برا؟ کیا محنت کرنا پڑی؟ بلکہ تعب سے بولنے کی محنت اٹھانے سے اور مشقت

ا ٹھانے سے بچا' فرمایا یہ دو باتیں ایس ہیں ابوذر! بندے پر بہت ہلکی اور شکیوں والے پلڑے میں میزان عمل میں بہت بھا ری ہیں' اللہ تعالیٰ ہمیں خوش اخلاقی کی توفیق عطا فرمائے۔

## خوش اخلاقی

میرے اباجی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے' اہل ایمان میں سب ہے بمترمومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور خوش اخلاقی کے اندر زبان کے استعال کا وخل بہت زیا وہ ہے' اس کو یا د رکھنا' اور جب یہ بگڑتی ہے تو ساری خوش اخلاقی اور خاطرمدا رات سب دھرے رہ جاتے ہیں' حضرت فرمایا کرتے تھے: اہل ایمان میں سب سے بہتر مومن وہ ہے جو خوش ا خلاق ہو' اور خوش اخلاق مومنین میں سب سے بہتر مومن وہ ہے جس کا رویہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھتر ہو اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے میاں ہوی کے تعلقات بہت بہتر رہنا جا ہئیں'ا نشاءاللہ اس کا نتیجہ بہت عمر گی کے ساتھ آپ کو کماں نظر آئے گا؟ بچوں کی تربیت میں نظر آئے گا' بچے بے ڈھکتے ہوں کوئی سلیقہ نہ ہو' کوئی شعور نہ ہو اور پہ بے ڈھٹکاین بہت زیا دہ ہو تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ پچتیں فیصد' پچاس فیصد اور کہیں پچھتر فیصد میاں بیوی کے تعلقات مگڑے ہوئے ہیں 'ورنہ دونوں کے تعلقات بہتر ہوتے

اور بچوں کی تربیت کے لئے اپنے مربی کے مشورے سے کوئی حکمت عملی طے کر لیتے 'انثاء اللہ بچوں میں بگا ڑنہ آیا' آج بھی اس کا موقع ہے' میرے حضرت شوہر کی بدا خلاقی پر فرمایا کرتے تھے کہ آج کے میاں' میاؤں ہیں میاؤں! اللہ تعالی معاف فرمائے۔

ایک عالم نے اپائی ہے کہا ان کے پارے میں جھے سب معلوم ہے کہ کون تھ 'ڈرتے ڈرتے آپ حفرات کے فا کدے کے لئے عرض کررہا ہوں اور آکہ جھے بھی ہیں جی ہیں جہ اپائی ہے کہا ایبا معلوم ہو تا ہے آپ جھے ذن مریدینا تا چاہتے ہیں "کہا توا دب ہے" اپائی نے فرمایا : مولا تا!اگر ذن مریدین کر بھی گھر چل جائے تو بسا غنیمت ہے 'لیکن اس بات کوانہوں نن مرید بن کر بھی گھر چل جائے تو بسا غنیمت ہے 'لیکن اس بات کوانہوں نے لیا نہیں 'گھر پر باو ہوگیا 'پاکستان کے نو عمر عالم ہیں ان کا گھر پر باو ہوگیا اور انہوں نے یہ بات جمیس خود سنائی 'یہ بات جھے ابائی ہے نہیں پہنی بلکہ ان عالم صاحب نے یہ بات جھے خود سنائی 'خط میں لکھی اب جھ سے پوچھتے ہیں اس کا حل کیا ہے ؟ بیٹھا حل بتاؤ؟ جب تم نے میرے محبوب کی بات کی قدر نہ کی اور قدر شناس نہ نکلے 'اب جھ سے پوچھتے ہیں اس کا حل کیا ہے ؟

حضرت نے بدی حکیمانہ اور مربیانہ بات فرمائی کہ زن مرید بن کر بھی کھر بہا رہے تو بہا غنیمت ہے اور حقیقت کی ہے آپ اپنے آپ کو سونا کرلیجے 'صاحب نبیت بنا لیجے' اللہ کے مقبول کی تعلیم کی برکت سے اور

تربیت کے فیضان سے آپ اللہ کے ولی بن جائے پھردیکھتے گھر میں انقلاب آیا ہے یا نہیں؟ انقلاب 'تبدیلی ختھرہے اس بات کی کہ آپ اپ اندر تبدیلی لائیں۔

میرے حضرت نے ایک عجیب بات فرمائی کہ اگر انسان گھر کی چار دوراری کے اندر معمولات کا اہتمام کرے احکام کی پابندی کرے اور معاصی کو بالکلید چھوڑ دے ' میچ کو جلدی اٹھا کرے ' معمولات کی پابندی کرے ' زیا وہ کنے سننے کی نوبت نہیں آئے گی ' گھر میں انقلاب آجائے گا' فرمایا : میری بات مان لو' اب میں آخر میں کتا ہوں حضرت نے فرمایا : کہ جھے تجربہ کار بڑھے کی تہیں بیشہ ضرورت محسوس ہوگی' یہ فرما گئے میری بات مان لو' میری ضرورت میرے تجربات کی ضرورت بیشہ محسوس ہوگی' معمولات کی پابندی کرو' میچ کو جلدی اٹھو' انشاء اللہ تعالی گھر میں ہوگی' معمولات کی پابندی کرو' میچ کو جلدی اٹھو' انشاء اللہ تعالیٰ گھر میں انقلاب آجائے گا۔

گریں بگا ڑکے کئی سب ہیں 'اس بگا ڑکے اسباب میں سے ابا ہی ایک سبب سب ہیں فرمایا کرتے تھے کہ صبح کی نما زکو خراب کرنا اور دیر سے اٹھنا'
اس وجہ سے بھی گھر کی اصلاح میں تا خیر ہوتی ہے' آپ یقین جانیئے' تہجد کی نما زمانا کہ نقل ہے' آپ گھر میں تہجد پڑھنا شروع کرد یجئے' چند دن کے بعد ہی بیوی بچ متا ٹر ہوجاتے ہیں گھروالی بہت بیا رہے کہتی ہے کہ منا کے ابا بہت رات کو اٹھتے ہیں' رات کو عبادت کرتے ہیں' ٹرس کھانے گئی ہے'

وقت پر ناشتہ دینے لگتی ہے' ضروریات کا خیال کرنے لگتی ہے' ارے کہا سنا پچھ بھی نہیں' اپنے اخلاق کی حفاظت کرو' یا در کھو! اگر اخلاق کی حفاظت ہوگی تو وہ زبان کی حفاظت سے ہوگی' اخلاق کا تحفظ اگر ہوسکتا ہے تو وہ حفظ لیان سے ہوگا۔

یجیٰ ابن اکثم رحمتہ اللہ علیہ امام بخاریؓ کے استاد' خلیفہ ہارون ا لرشید کے محل میں تھے' خلیفہ ہا رون الرشید نے غلام سیا ہی سے پانی ما نگا' غلام نے بلیٹ کر کما کیا لگا رکھا ہے یا غلام ' یا غلام رات کو بھی چین نہیں لينے ديے' خليفہ ہارون الرشيد اٹھے اور اٹھ کرياني پيا' بجيٰ ابن اکشم بيہ ما جرا دیکھ رہے تھے 'حضرت نے صبح کو کہایا امیر المومنین! آپ اینے غلام کی بھی تو اصلاح کیجئے اس کو سدھا رہیۓ ' یعنی اتنا بے لگام کہ رات کو یا نی بھی نہیں دیا اور اس طرح جواب دیا ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کہا 'اٹھ کر یانی لے لیا 'آپ کی تواضع کی بات ہے لیکن اس کو بھی توسد ھا رہے ارون الرشيد نے بڑا عارفانہ جواب ديا' حضرت ميں سب سمجھتا ہوں ميں جس طرح آپ فرما رہے ہیں اس طرح اس کو سدھا رسکتا ہوں لیکن اس کا ختیجہ یہ ہو تا کہ ہارون الرشید کے اخلاق متاثر ہوجائیں گے اور اس کے نتیج میں رعیت پر زیا دتی ہوجائے گی میں نہیں جا بتا کہ معمولی معمولی تکالیف کی بناء ير ميرے اخلاق متاثر ہوں' چھوٹی چھوٹی ہاتوں میں الجھوں اور اينے ا خلاق کو خرا ب کروں' عوام کے حقوق کو یا مال کروں' میں اس چیز کو گوار ا

نہیں کر آ' للذا میں ان کو ان کی حالت پر چھوڑ کرا پنے اخلاق کی حفاظت کر آ ہوں' اگر میرے اخلاق خراب ہو گئے تو رعیت پریثان ہوجائے گی' کیسی عجیب بات فرمائی' ہمارے کئی بزرگوں نے اپنے مواعظ کے اندر اس حکایت کو مثال کے طور پر چیش کیا ہے۔

عزیزان من! زبان کی حفاظت کیجیے' اور زبان کے ذریعے جو معاصی کا صدور ہے' ان کو ترک کیجے' جا ہے اس میں آپ کو تکلیف اٹھانا برے' الله کے مقبولوں نے زبان کی حفاظت کے لئے بے حد کوشش کی ہے 'مجدد تقانوی رحمته الله علیه نے این مجوب خلیفہ خواجہ صاحب سے کہا کہ چھ مینے تک شعر آپ کی زبان پر نہیں آنا چاہے' اباجی فرمایا کرتے تھے دستی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی' وہ چھوٹا رومال جو جیب میں رکھتے ہیں ہاتھ یا ناک صاف کرنے کیلئے'ا باجی اس کو دستی فرما یا کرتے تھے فرما یا کہ میں نے خود دیکھا کہ دستی خواجہ صاحب کے ہاتھ میں ہے اور زبان کو پکڑا ہوا ہے اور وجہ یہ بیان کی کہ طبیعت کچھ ماکل ہورہی تھی اشعار کے گنگٹانے کی طرف کہیں شخ کے ارشاد کی خلاف ورزی نہ ہوجائے 'للذا میں اس جھوٹے رومال سے زبان کو تھا ہے ہوئے ہوں کہ زبان سے کوئی شعرنہ نکل جائے ' و یکھا! کیسے کیسے اللہ کے مقبول ہوتے ہیں اپنے بردوں کی بات پر عمل کرنے والے

#### زبان کی حفاظت کے دو گر

اب یہ مسلہ ہے کہ زبان کی حفاظت فرض ہے لیکن کس طرح کی جائے 'اگر آپ تھوڑی کی توجہ دیں تو مسلہ بالکل آسان ہے جتنے بھی اعمال ہمیں کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور جتنے بھی احکام کا ہمیں پابند بنایا گیا ہے 'وہ سب اختیا ری ہیں ان میں کوئی غیرا ختیا ری نہیں بس دو با تیں اختیا رکرنا ہیں 'معاصی ترک کرنے کے بعد اور پھرچا ہے گنا ہوں کے ترک کرنے میں تکلیف ہو' بہت بردی تکلیف کا تصور کرلو ویے تکلیف ہوگی نہیں لیکن انشاء اللہ اگر تکلیف آئی تو تواب پاؤگے' میرے حضرت نے فرمایا دو باتیں اختیا رکرلو' انشاء اللہ مطلوب درج کی حفظ لسان آپ کو حاصل ہوجائے اختیا رکرلو' انشاء اللہ مطلوب درج کی حفظ لسان آپ کو حاصل ہوجائے گئ زبان کی حفاظت جس درج کی چاہئے اس درج کی حاصل ہوجائے گئ ' زبان کی حفاظت جس درج کی چاہئے اس درج کی حاصل ہوجائے گئ ' زبان کی حفاظت جس درج کی جائے ہیں درج کی حاصل ہوجائے گئ ' زبان کی حفاظت جس درج کی جائے ہیں درج کی حاصل ہوجائے گئی' زبان کی حفاظت جس درج کی جائے ہیں درج کی حاصل ہوجائے گئی' زبان کی حفاظ سے جس درج کی جائے ہیں درج کی حفاظ سے اس درج کی حاصل ہوجائے گئی' زبان کی حفاظ سے جس درج کی جائے ہیں درج کی جائے ہیں درج کی حاصل ہوجائے گئی' زبان کی حفاظ سے جس درج کی جائے ہیں درج کی جائے ہیں درج کی حاصل ہوجائے گئی' زبان کی حفاظ سے جس درج کی جائے ہیں درج کی جائے ہیں درج کی حاصل ہوجائے گئی' زبان کی حفاظ ہیں پہلی بات ہیں ہے

#### ذكركي كثرت

قرآن مجید کی حلاوت کی کثرت ذکر اللہ کی کثرت اور اچھے کلمات کی کثرت زبان پر جاری کروپس پہلی چیز ہے کہ ذکر کو اختیا ر کرو 'حلاوت بھی

اس میں آئی' کلمات طیبات بھی آگئے' آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہئے' ذکر کی کثرت ہونی چاہئے'اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے' خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی طبیعتیں ذکرا للہ سے مانوس ہیں' خدا کی تشم بزے خوش نصیب ہیں' اہل قسمت ہیں جو ذکر کے عادی ہیں' اور کثرت ذکر کے عادی ہیں بڑے نعیب والے ہیں وہ اپنے درجات وہاں جا کردیکمیں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے: آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : ابل جنت کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی 'کوئی حسرت نہیں ہوگی' اگر حسرت ہوگی تو ان اوقات پر ہوگی اور ان نشتوں پر ہوگی کہ جن ا و قات میں اور جن نشستوں میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا' جب جنت کے درجات دیکھیں گے اس ونت خیال آئے گا کہ وہ ونت جو ہم بغیر ذکر کے گزا ر کر آئے ہیں وہ بھی اگر ذکر کے ساتھ گزا ر کر آتے تو نہ معلوم ہارے درجات کتنے اور زیادہ ہوتے زبان کی حفاظت کے لئے دو باتیں فرما گئے'ا بیک بیہ کہ اپنی زبان پر اللہ کے ذکر کو جا ری کرو'اللہ کا ذکر تمہا ری زبان پر جاری رہے اور تہماری زبان اللہ کے ذکرہے تر رہے۔

پہلے تول پھربول

دو سری بات یہ فرمائی' اور وہ بھی بہت آسان ہے' میرے محبوب

فرما گئے 'جو پچھ بولا کرو تو سوچ کر بولا کرو 'جو پچھ بولا کرو تو سوچ کر بولا کرو 'جو پچھ بولا کرو تو سوچ کر بولا کرو 'جو پچھ بولا کرو نے ہاں بی بی تفصیلات نہیں تھیں 'برے کام کی مخفراور پے گی بات بتا جائے تھے 'لذا ہے شار گر دے گئے 'اللہ تعالی جزائے فیر دے 'اپنی شایا ن شان اور اعلی علیین کے اندر بھشہ 'بھشہ ان کے درجات بلند ہی کر تا رہے 'کتنا بردا مسئلہ اور اس کا حل صرف دو با تیں 'پیلی بات تو یہ ہے کہ زبان پر اللہ کا ذکر رہے دو سری بات یہ ہم بولئے سے منع نہیں کرتے لین سوچ کر بولا کرو 'کا روباری گفتگو 'معاملاتی گفتگو تجارتی گفتگو جا نز گفتگو با کر گفتگو نہیں کی جا کر تھی کے بیا سوچ لیے 'آپ اپنے سودے کے اوصاف بیان کیجئے بالکل کرنے کی اجازت ہے بولئے 'آپ اپنے سودے کے اوصاف بیان کیجئے گا کہا کی جا کر تبلی کے لئے منع نہیں کیا جا تا لیکن بولئے سے پہلے سوچ لیجئے آیا میرا یہ بولنا ضروری ہے یا غیر ضروری ؟

حضرت فرماتے تھے کہ اکا برین نے لکھا ہے کہ گفتگو تین طرح کی ہے'
(۱) مفید' (۲) بالکل اس کے برعکس غیر مفید لیعنی مضر' (۳) نہ مفید نہ مضر
حضرت نے فرمایا کہ نہیں' بندے کی تحقیق ہے ہے کہ درجے دو ہی ہیں' نہ مفید
نہ مضروالی قتم یہ نکال دو'لا یعنی کا م ہے بچنا چاہئے' ہے فا کدہ کلام اور بے
فا کدہ کام یہ مومن کرے' یہ مومن کی شان کے خلاف ہے' للذا مضرکے
فا کدہ کام یہ مومن کرے' یہ مومن کی شان کے خلاف ہے' للذا مضرکے
کھاتے ہیں اسے ڈالو' اس مسے زمان کی تحقیق یہ ہے کہ با تیں تین نہیں بلکہ
دو ہیں یا کلام مفید ہوگا یا مضریج میں تیسری قتم نہیں' آخر میں یہ فرما گئے'
اور بولنے سے پہلے سوچ لے یہ کلام میرا مفید ہے یا مصرے؟ اگر مصرے تو

عقل انسانی کا دا رالا فتاء بھی یہ فتوی صاور کرتا ہے کہ ضرر رساں سے بچنا چاہیے' دنیا کا کوئی انسان' عالم ہویا عامی ہو کس طبقے کا ہو'کسی درجے کا مواسے مضرت پند نہیں کس کا جی جا ہتا ہے کہ جارا نقصان مو؟ ذات ہا ری تعالیٰ نے ہرا نسان کے اندر جلب منفعت اور دفع مضرت کی صلاحیت جِبِلَى طور ير ركمى ہے وہ اينے نفع كا خوابش مند ہے، نفع حاصل كرنا جا بتا ے ' نقصان سے بچنا چاہتا ہے ' نقصان سے بھاگنا چاہتا ہے 'اینے آپ کو نقصان ہے بچانا چاہتا ہے' فرمایا کرتے تھے سوچ کربولو' بس میہ دیکھ لو کہ میہ کلمہ مفیرے یا مفز؟ اگر مفزے مت بولو کوئی آپ کو مجبور نہیں کرے گا' گردن پکڑ کے نہیں بلوائے گا' زبان نہیں کھنچے گا اور یہ تو دیسے بھی بتیں محافظین کے چ میں ہے مل کر زبان ہے درخواست کرتے ہیں'اللہ کی بندی ون نکل آیا ہے تمهارا اگر ایسا ویسا استعال ہو گیا تو تمہیں تو چوٹ لگے گ سیں مارے ہاتھ پیر تروا دوگی اندا ماری درخواست سے کہ مریانی کرکے ذرا احتیاط کے ساتھ مخفتگو کرنا سے زبان سمونٹ ہے بیچا ری عورت ب کوں ڈرتے ہواس ہے 'تم مرد ہویہ عورت ہے"

پہلی بات کیا ہے؟ کہ آدمی ذکر کیڑکا عادی ہو'اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تررہے' دو سری بات ہے کہ سوچ کربولے اگر سوچنے ہیں ہے بات آتی ہے کہ مید کام معزہے نہ بولے' مفید ہے ضرور بولے' اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے معزکلام سے بچائے اور مفید کلام کی توفیق دے' اور دیکھنا اعتدال

کوسائے رکھنا 'بعض دفعہ کثرت کلام کے اندر بھی ہے احتیاطی ہوجاتی ہے یا جیسے بہت بڑھیا کھانا ہوا ور بہت زیا دہ کھالیا جائے 'تو طبیعت بگڑتی ہے یا نہیں بگڑتی؟ یا بڑھیا کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ بے حساب کھائے جاؤ 'کھائے جاؤ 'کھائے جاؤ ہاتھ رکتے ہی نہیں ہیں 'جس طرح بہت بڑھیا کھانا بہت زیا دہ کھائے جاؤ ہاتھ رکتے ہی نہیں ہیں 'جس طرح بہت بڑھیا کھانا بہت زیا دہ کھانا اس سے مصرت کی صور تیں پیدا ہو سکتی ہیں 'بہت اچھا کلام 'بہت اچھی باتیں بھی بہت زیا دہ حد اعتدال سے خارج ہوتی جائیں تو ان سے بھی بیا او قات ہے احتیاطی کی نوبت آجاتی ہے 'اباجی فرمایا کرتے تھے پہلے تول بعد میں بول۔

#### زبان کئی نعمتوں کا مجموعہ

الله تعالى توفيق عطا فرمائے وعا تیجئے الله تعالی ہم سب کی زبانوں کی حفاظت فرمائے بہت بردی نعمت الله نے عطا فرمائی ہے یہ نعمت الله نے بخش ہے 'الله نے دی ہے ' زبان گونے کی بھی ہوتی ہے لیکن گویائی نہیں ہوتی ' کیا زبان گونے کی نہیں ہوتی ؟ زبان گونے کی ہوتی ہے لیکن گویائی نہیں ہوتی ' کیا زبان گونے کی نہیں ہوتی ' ایک گویائی نہیں ہوتی ' ایک ایک نعمت میں کئی کئی نعمتیں رکھی ہیں۔

آج سے تقریبا" تمیں سال پہلے کی بات ہے کہ جنوبی افریقہ کا ایک سیٹھ تھا' مولانا اختثام الحق صاحب تھانوی رحتہ اللہ علیہ سے وہ ملا تھا'

مولانا ہمارے گھر تشریف لاتے تھے' مولانا فرماتے تھے کہ اس کی زبان کے اندر سے صلاحیت ذا کقہ ختم ہو چک تھی' وہ ا مریکہ تک بھی علاج کے لئے كيا'وه جو چيز بھي كھا آ تھا بقول مولانا كے ايبا معلوم مو آ تھا جيسے كاغذ چبا رہا ہو خوا ہ بریانی ہو' کو فتے ہوں' بھنا ہوا گوشت ہویا شاہی کلزے ہوں' اعلیٰ ہے اعلیٰ تعتیں ماشاء اللہ آپ حضرات کے دستر خوان پر ہیں' ہاری حیثیت سے بہت زیا دہ نعتیں ہیں'اللہ نے بڑی نعمتوں سے آپ کونوا زاہے' ہیشہ ان نعمتوں میں ترقی ہوتی رہے اور شکرکے ساتھ اور اپنے کوغلام سمجھ کر آپ میہ تعتیں برتنے رہیں' اور آپ کے کشادہ دستر خوان ہیشہ جاری رہیں اور اس مملکت کے اندر جو آپ کے بزرگوں نے اکابر کو بلانے کا ا ہتمام کیا ہے اور مثالی دین دا ری کی داغ تیل ڈالی' میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان نسل میں بھی وہ مثالی دین دا ری کا سلسلہ جا ری رکھیں' اس ملک کی مسجدیں' مدرہے' خانقامیں' علاء ہمیشہ آباد رہیں' دینی جماعتیں ہمیشہ آبا د رہیں'ا نفرا دی کوشش ہویا اجماعی کوشش ہو مجھ مسا فر کی دعا ہے یا الله سب کی کوششوں کو بار آور فرما اور اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا

دیکھا زبان کتنی بڑی نعت ہے' خالی بولنے کے کام نہیں آتی' آپ زبان پر کوئی چیز رکھیں فورا"اس کوا دراک ہو تا ہے کہ یہ کھٹی ہے' میٹھی ہے' پھیکی ہے'گرم ہے' مھنڈی ہے' ساؤتھ افریقہ کے سیٹھ تھے اس زمانے میں' نام مجھے معلوم نہیں' مولانا اس کے راوی ہیں وہ کہتے تھے کہ ایبا معلوم ہو آ کہ جو بھی چیز کھا تا ہوں جیسے کاغذ چبا رہا ہوں' میں نے امریکہ کے اندر جا کرکوشش کی کہ میری ذبان کی سے کیفیت درست ہوجائے لیکن کوئی علاج کارگر نہیں ہوا اس نعمت کا شکر کیجے (الحمد للہ)

جدید تحقق یہ ہے کہ ۱۲ کو ٹرخلیئے زبان کے اب تک شار کے جا چکے
ہیں ' یہ جو زبان پر دانے دانے سے ہیں ' یہ خلئے شار کئے جا چکے ہیں 'لکن
گنتی ابھی نا قص ہے نا کمل ہے ' ان خلیوں میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی
ہے کہ وہ دل و دماغ کو فورا "سمجھاتے ہیں کہ یہ چیز ٹھنڈی ہے یا گرم ہے '
کھٹی ہے یا میٹھی ہے یا بھیکی ہے یا کیبی ہے اور بدبو دار ہے یا خوشبودار
ہے

#### شكرنعمت

زبان بڑی نعمت ہے اس کی قدر کیجئے 'اس کی حفاظت کیجئے اور اس نعمت کے استعال کا یہ اصول ہے کہ نعمت دینے والے کی مشاء کے مطابق استعال کی جائے 'کبھی اس کی مرضی کے خلاف استعال نہ کیجئے' ورنہ حساب ہوگا اور زبان کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ خاص طور پر حساب ہوگا اور زبان کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ خاص طور پر حساب ہوگا 'باہمی گفتگو کے اندر بھی اختصار کیجئے' آپ کی زندگی بہت طویل

زندگ نہیں ہے بلکہ مخفر زندگ ہے ' مخفر زندگ والے کو مخفر کلام کرنا چاہئے۔

اللہ تعالی فہم وبصیرت فہم سلیم عقل متنقیم ہم سب کو عطا فرمائے اور اس بات کی توثیق دے کہ ہم مصر کلام کو چھوڑ دیں 'یہ عقل مندی کی بات ہے 'مفید کلام کو اپنائیں اور اس میں بھی اعتدال کو قائم کریں 'مولانا! انشاء اللہ آپ اللہ کے لئے بے کلامی اختیار کریں گے تو خدا کی فتم وہ المام کے ذریعے آپ کے مطالب اور مقاصد لوگوں کے قلوب میں القاء کر دیں گے زبان کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں اصل مسئلہ دل کا ہے۔

### زبان کی حفاظت 'ایمان کی حفاظت

میرے حضرت سے کسی نے کہا کہ بات کا بالکل اثر نہیں ہوتا حضرت نے فرمایا: آسان سی بات ہے زبان بند کر دل کھل جائے گا 'دل کھولنے کی ایک ہی ترکیب ہے ' زبان بند کر دل کھل جائے گا 'میرے محبوب جیسا کی ایک ہی ترکیب ہے ' زبان بند کر دل کھل جائے گا 'میرے محبوب جیسا کوئی انسان بھی کسی کا محبوب ہے! ہائے مسیح اللہ! روئے زمین پر تیرے جیسا کوئی انسان نہیں تھا! جس کا بولنا قال اللہ ' قال الرسول اور قال الشیخ تھا کوئی اور گفتگو نہیں کرتے تھے اور میں نے خود ان کا نوں سے سنا حضرت نے فرمایا میں جب بولا بچیتایا ' حضرت سے محبت رکھنے والو! آپ کے ملک میں پانچ بار وہ ہستی بولا بچیتایا ' حضرت سے محبت رکھنے والو! آپ کے ملک میں پانچ بار وہ ہستی

آئی 'میں آپ سے درخواست کروں گاکہ حضرت کی اس نصیحت میں ذراغور کریں میں جب بولا جب ہی پچھتایا 'جس کا بولنا قال اللہ تھا' قال الرسول تھا' قال الشیخ تھا اور کوئی بات نہیں تھی' یار باریہ فرماتے تھے' میرے حضرت فرما رہے ہیں' میرے حضرت فرما رہے ہیں 'میرے حضرت فرما رہے ہیں یہ یہ انداز مبارک تھا لیکن کیا فرما گئے میں جب بولا 'جب ہی پچھتایا 'ہم جتنا بولتے ہیں توبہ! توبہ! اتا ما نڈ ہوتے جاتے ہیں' زبان کی حفاظت کیجئے۔ میں آخر میں ایک بات بڑے وثوق کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ زبان کی حفاظت' یا در کھئے میں آخر میں ایک بات بڑے وثوق کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ زبان کی حفاظت' یا در کھئے میں انفاظ کو یہ ایمان کی حفاظت ہے' اور بس دعا کی درخواست کرتا ہوں۔

#### واخر دعواناات الحمللليوب العلمين

بسنم التدالر حمن الزيم

# طريق الهي ميں سات موانع

مقام وعظ

مور خه ۲۵ فرور ی ۱۹۹۸ء یو قت بعد نماز عصر بمقام خانقاه میحیه کراچی

#### نَحْمَدُهُ وَنُصَلِى وَنُسَلِمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

تونیق الی اور اپ مرشد پاک کی برکت ہے اپ حضرت ہی کی تعلیمات اخلاق کی درستی' اصلاح نفس اور تزکیہ باطن کے لئے پیش کی جارہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے مبارک قدموں ہیں اس ناکارہ کی حاضری اور ملا قات قبول فرمائے۔ آپ حضرات کی برکت ہے میرے میرے کی جوئے اخلاق کو درست فرمائے۔

میرے حضرت نے فرمایا تھا کہ اصاغر'اطفال' متعلقین اور اپنے وقت
کے معاصرین ان سب میں رہ کراپئی اصلاح کا اہتمام کرنا' الجمدللہ گاہے حضرت بی کی با تیں حضرت بی کی تعلیمات جو خلاصہ ہیں اسلاف امت
کی تعلیمات کا قرآن و سنت کی تعلیمات کا ان کو پیش کرنے کی سعادت اور
توفیق نصیب ہوتی رہتی ہے اور یہ توفیق میں تو یہ سجھتا ہوں کہ علامت ہے
اس بات کی کہ انشاء اللہ ثم انشاء اللہ بالا خراصلاح ہوبی جائےگ۔
سلوک میں جو حضرات لگتے ہیں وہ سالک کملاتے ہیں ان کے اندر
چاہت ہوتی ہے امنگ ہوتی ہے آئی درستی اور اصلاح کی اللہ تعالی کو

چاہنے والے ہوتے ہیں لنذا ان کو طالب بھی کہتے ہیں۔ اور سلوک کا

آسان مغموم صراط متقیم ہے اور صراط متنقیم کی ہدایت اس راستے میں نصیب ہوتی ہے۔ کیا کیا کرنا چاہئے اور کس طرح کا میا بی حاصل کرنی چاہئے تقی کیسے نصیب ہوگی نبعت کیے حاصل ہوگی محبت کیے حاصل ہوگی اور کتنا کتنا کام کرنا چاہئے ستی سے پچنا چاہئے چتی کو اختیا رکرنا چاہئے تعلیمات پر صدق دل سے تعمیلات کا 'امتثال 'ا تباع اور پیروی کا اہتمام ہونا چاہئے یہ سب با تیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن سات با تیں حضرت مسے الامت نے الیک میں موری کا میں بوکا میا بی میں رکاوٹیس ہیں۔

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کام بہت آسان ہے اور اس میں کوئی دشواری نہیں ہے صرف اتن می بات ہے کہ رکاوٹوں کو دور کردیا جائے اور وہ رکاوٹیس سات ہیں۔ یوں تو جتنے بھی غیر اللہ کے تعلقات ہیں اللہ تعالیٰ کے اغیار کے ساتھ جتنے بھی تعلقات ہیں یہ بھی مانع ہیں۔

فرما یا کہ تعلقات پھر تعلقات ہیں لیکن تو تعات تو یہ رہزن سلوک ہیں۔
ارے یہ تو ایبا ہے کہ رائے میں چور ڈاکو آگئے اور انہوں نے لوٹ لیا '
تعلقات تو ہوں لیکن تو تعات نہ ہوں تو تع بالکل نہ ہو ہاں خلاف تو تع اگر
کوئی بات کسی کی جانب سے پذیرائی اور قدر دانی کی پیش آئے تو اپنی
حیثیت سے زیا دہ سجمنا چاہئے اور یہ سجمنا چاہئے کہ اس پیچا رے کے ذمہ یہ
قدر دانی اور پذیرائی نہیں تھی یہ تو اس کا حسن ظن اور احمان ہے اور نہ
میں اس کا مستحق ہوں۔ اور مجموعی طور پر جتنے بھی تعلقات غیراللہ کے ہیں

مانع اور رکاوٹ ہیں اور پھران تعلقات ہیں توقعات یہ رہزن طریق اور رہزن سلوک ہیں مجموعی طور پر اغیار کے تعلقات پر کوئی اعتاد نہیں کرنا چاہئے 'ہاں اکرام' خدمت اور مدا رات کا معاملہ وہ ایک الگ بات ہے حضرت نے ان موانع میں سے سات رکاوٹیں چیدہ چیدہ خاص خاص منتخب فرما کر بیان فرما کیں اور بار بار اپنی زندگی مبارکہ میں ای طرف توجہ دلایا کرتے تھے رکاوٹ دور کردد پھرکام ہالکل آسان ہے۔

#### بهلا مانع: سنت كى مخالفت كرنا

ان سات موانع بی سے جو پہلی رکاوٹ ہے وہ سنت کی مخالفت ہے'
کی بھی اعتبار سے سنت کی مخالفت نہ ہو کیونکہ اتباع سنت کا ثمرہ محبوبیت
ہے اور محبوبیت حاصل ہوگی سنت کی تابعداری سے اتباع سے اور جب
اتباع کی بجائے سنت کی مخالفت ہو تو آپ خود بھی اندا زہ لگا سکتے ہیں کہ کتا
نقصان ہوگا' تو سنت کی مخالفت سے پچنا چاہئے اور اس قدر سنت کی مخالفت
ہوگئ ہے کہ بعض لوگ تو خلاف سنت کا موں کے مجموعہ کو تصوف بجحنے لگتے ہیں'
انتا بگا ڑ آگیا اتبا بگا ڑ آگیا کہ رسوم و بدعات کا نام تصوف رکھ لیا گیا
حالا نکہ تصوف نام ہے تصفیہ باطن اور اندر کی صفائی کا'اور تصوف
امر فطری ہے' آسان سی بات ہے' ارب بھئی آپ کپڑول کی صفائی پند

كرتے ہيں بسر كى صفائي پند كرتے ہيں 'صاف برتن پند كرتے ہيں 'صاف م مریند کرتے ہیں' باتھ روم صاف چاہئے آپ کو ٹائلٹ صاف چاہئے کراکری صاف چاہئے' فرنیچرصاف چاہئے' کپڑوں کی استری عمدہ ہو اور كپڑے ياك صاف موں جب اتن صفائياں آپ كو پيند بيں تو ماشاء الله آپ صفا کی پیند ہیں' ان ہی صفا ئیوں میں ایک صفا کی کا اور اضافہ کر لیجئے کہ دل بھی صاف ہو آپ کی روح اور باطن بھی صاف ہو آسان می بات ہے بیہ وصف آپ کے اندر کہ آپ صفائی پندہیں واقعی قابل تعریف ہے 'لیکن جنتی صفائی آپ پیند کرتے ہیں اس پر بس نہ کیجئے ایک اور صفائی کا اضافہ کرلیجے کہ جس طرح جم صاف ہو' بدن صاف ہو' کپڑے صاف ہوں وغیرہ وغيره اندركي روح اور قلب اورباطن بهي صاف ہوبس اس كانام تصوف

تصوف کمی ہوے کا نام نہیں ہے بلکہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تصوف طوے کا نام ہے اور اس کے بغیر پنتہ نہیں لوگ کس طرح زندگ گزارتے ہوں گے۔

صدیث شریف میں ہے کہ عقریب لوگوں پر ایبا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام برائے نام رہ جائے گا اور قرآن سے عملاً دوری ہوجائے گی، قرآن کے حروف رہ جائیں گے الی توبہ توبہ! ہمارے اکا برنے بہت محنت کی ہے اور اس طریق کو بے غبار کردیا ہے، حکیم الامت مجدد المملت محی السنتہ جدا مجد مرشد نا تفانوی رحت الله علیہ نے فرایا کہ بحدالله طریق کوالیا به غار کرکے جارہا ہوں کہ اب کوئی پیر مرید کو دھوکہ نہیں دے سکتا اور بحدالله طریق جو صدیوں سے غبار آلود تھا ایبا بے غبار کرکے جارہا ہوں کہ انشاء الله ثم انشاء الله امام مہدی تک ہی تحریرات چلتی رہیں گی بس ان کے آنے پر اس وقت کی ضرورت سے بچھ تحریری کام کرنا ہوگا 'تو الله کاشکر ہے ہمیں بہت شفاف طریق ملا ہے مجدد تھانوی کی برکت سے اپناکا برک برکت سے چھنا چھنا یا صاف شفاف ملا ہے اور اس پر ہم جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے اللہ کا شکر ہے دو اتباع سنت وہ کم ہے اللہ کا شکر ہے کہ الحمد للہ ہارے یہاں جو معیا رہے وہ اتباع سنت ہے۔

میرے حضرت سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے یماں ذرا ذرا سے بچوں
پر آٹا ر نسبت جلدی ظا ہر ہوجاتے ہیں رید کیا بات ہے؟ حضرت میں الامت
نے حضرت میں الوقت نے اس کا جواب دیا فرمایا اجاع سنت اور حضرت ماجی صاحب کا ذکر ماجی صاحب کی برکت ہے جی ہاں! اپنے دا دا پیر حضرت ماجی صاحب کا ذکر فرمایا 'لوگ جیرت میں پڑجاتے تھے کہ ابھی مبتدی اور متوسط طلباء ہیں لیکن نبست کے آٹا ر ان پر نمایاں ہیں اور بھی ہوا کہ ادھروہ فارغ التحسیل ہوئے نصاب کی چکیل کی ادھر حضرت والا نے اجازت بیعت اور خرقہ فلافت سے نوازا اور ایسے بہت سے حضرات حضرت کے یماں تیا ر ہوئے کہ ان کے اوپر نبست کے آٹا ر جلد ظا ہر ہوگے 'حضرت کے یماں تیا ر ہوئے کہ ان کے اوپر نبست کے آٹا ر جلد ظا ہر ہوگے 'حضرت کی دعا و توجہ کا بھی

بہت اثر تھالیکن حضرت نے فرمایا کہ اتباع سنت اور حضرت حاجی صاحب کی برکت ہے۔

سجان الله حضرت حاجی صاحب رحمته الله علیه سید الطا کفه شخ العرب و العجم حضرت حاجی ایدا دالله قدس سرهٔ العزیز نے اپنے آپ کو ایسا مٹایا ایسا مٹایا ہے اتا ہے مثال اپنے آپ کو مٹایا ہے کہ حضرت فرمایا کرتے شے اب مٹانے پر ذیا وہ محنت نہیں کرنا پڑے گی 'حضرت حاجی صاحب کی تواضع کا باطن سالکین طریق اور طالبین سلسلہ کے باطن میں کار فرما رہے گا ان کی برکت سے جلد جلد تواضع نصیب ہوتی رہے گی۔

بی ایک بات نہ ہو باتی کام بنا بنایا ہے لینی خودرائی نہ ہو باتی کام بنا ہوا ہے ایسی عجیب بات کھول کر فرما گئے کہ حضرت حاتی صاحب ایسی تواضع فرما گئے ہیں۔ حضرت نے ایسے مجاہدات کئے ہیں کہ اب ایسا مجاہدہ دولت باطن کے حاصل کرنے ہیں کی واختیا رنہ کرنا پڑے گا'بی ایک خودرائی رائی کے برا برنہ ہو' آہ..... اس خود رائی کے مصرات بہت ذیا دہ ہیں' تو ان سات رکا وٹوں ہیں سے پہلی رکا وٹ سنت کی مخالفت ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے'نہ باطن ہیں سنت کی مخالفت ہونہ ظاہر ہیں سنت کی مخالفت ہونہ محاطلت و عبادات اور عقائد ہیں سنت کی مخالفت ہونہ اخلاق ہیں سنت کی مخالفت ہونہ محاطلات و عبادات اور عقائد ہیں سنت کی مخالفت ہونہ اخلاق ہیں سنت کی مخالفت ہونہ محاطلات و عبادات اور عقائد ہیں سنت کی مخالفت ہونہ احلاق ہیں سنت کی مخالفت ہونہ احلاق ہیں سنت کی مخالفت ہونہ محاطلات و عبادات اور عقائد ہیں سنت کی مخالفت ہونہ احلاق ہیں سنت کی مخالفت ہونہ

اوراتاع سنت صرف یه نهیں که کھانا اس طرح کھالیا پانی اس طرح

حضرت عا رفی قدس سره (حضرت ؤ اکثر محمد عبدالحیّ صاحب") کا مطب را بسن رود بر تھا بندہ حاضر ہوا کرتا تھا ،ظہر کی نماز حضرت مجد باب الاسلام میں پڑھتے تھے جو آرام باغ میں ہے او گری کے زمانے میں بعد ظهرمانی پینے کامعمول تھا گھڑا سائے میں رکھا ہوا تھا اوریانی پینے والا جویانی پیتا تھاوہ جگہ دھوپ میں ہوتی تھی' بلکہ فرش تیا ہوا ہو تا تھا یہ اس وقت کی بات ہے اب تومعلوم نہیں کیا تبدیلی تغیرات میں آئی اور آتی رہتی ہے مادی چیزیں ہیں تغیرات لا زم ہیں حضرت مجھی بانی پی لیتے تھے'ایک روز حضرت نے تھوڑا سایانی لیا اس گھڑے ہے اور وہیں دھوپ میں تیتے ہوئے فرش پر بیٹھ کردائیں ہاتھ سے تین سانس میں پیا ایک سادہ ہے صوفی صاحب وہاں رہا كرتے تھ انہوں نے يوچھاكہ ۋاكٹرصاحب آپ نے يدكياكيا توحفرت نے کوئی کمی چوڑی بات نہیں فرمائی بس اتن سی بات فرمائی کہ اس طرح یانی یننے کی عادت ہوگئی ہے اور بیہ فرما کر حضرت مطب اور مطب سے یا پوش مگر گھرچلے گئے۔

دو سرے دن جب حطرت تشریف لائے تو دہ بیچا رے حضرت کے مطب کے چکر کان رہے تھے اور ان پر ایک حال طاری تھا کہ اس طرح پانی پینے کی عادت ہوگئ ہے ہے جاتے تھے اور پھرخودہی ساتھ ساتھ جواب دیتے تھے ارے کا ہے کی عادت ہوگئ ہے اتباع سنت کی عادت ہوگئ ہے ان پر ایک حال طاری تھا ہے حالت تھی کہ سردھن رہے تھے کپڑے پھا ڑنے کے قریب تھے اور آتے ہی کما کہ واکڑ صاحب کل آپ کتے فضب کی بات فرما کے بی تو کل سے لے کر آج تک مست ہوں اس بات کے اندر کہ اس طرح پانی پینے کی عادت ہوگئ ہے اتباع سنت کی عادت ہوگئ ہے اتباع سنت کی عادت ہوگئ ہے اتباع سنت اور ہمارے اکا ہر کی پرکت سنت ہوگئ ہے اتباع سنت کی عادت ہوگئ ہے ' ارب کا ہے کی عادت ہوگئ ہے اتباع سنت اور ہمارے اکا ہر کی پرکت ساتھ رہتی ہے۔

جھے رات ہی ایک بات یاد آئی حضرت نواب تیمرصاحب کے جانے کے بعد مجھے حضرت میح الامت نے ایک بات فرمائی تھی کہ میرے حضرت می الامت نے ایک بات فرمائی تھی کہ میرے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی برکت ساتھ رہتی ہے اس برکت سے کام بنتے رہتے ہیں 'یوں نہیں فرمایا کہ برکت ساتھ رہتی ہے اس برکت سے کام بنتے رہتے ہیں اس برکت سے کام بنتے رہتے ہیں اس اتباع سنت اور ہمارے اکا پر کی برکت کے بچ میرے عزیز تیری خود رائی نہ ہو' کالمیت فی بدالفسال اس طرح توسونی دے بس

ہم مٹی کے ہیں ہارے اندر مٹایت ہونی چاہئے مٹناین ہونا چاہئے بس

کسی کے ہاتھ میں خود کو سونپ کرد کھ پھر تو کیا بنتا ہے سات موانع میں سے
ایک مانع اور رکاوٹ وہ سنت کی مخالفت ہے یا اللہ! ہم آپ سے معانی
عاجتے ہیں ہم نے دین کے شعبوں میں اور زندگی کے تمام گوشوں میں جمال
جمال سنت کی مخالفت کی ہے ظاہر میں باطن میں ہم اس پر نادم اور شرمندہ
ہیں ہم ہاتھ کے ہاتھ یا اللہ معانی ما تکتے ہیں جب آپ الی بیش قیمت بات
ہمیں سنوا رہے ہیں اور آپ کی توفق سے کرا چی جسے ہنگا می شہر میں ہم دور
درا زعلاقوں سے چل کر آئے ہیں یا اللہ مہوانی فرما سے ہم دل ہی دل میں
ابھی شرمسار ہو کر آپ سے توبہ کرتے ہیں کہ سنت کی مخالفت آئدہ نہ ظاہر
میں کریں گے نہ ہاطن میں کریں گے۔

#### دوسرا مانع: كى ابرنن شيخ سے بيعت نه ہونا

دوسری رکاوٹ سے کہ غلطی سے کی بے شرم پیرسے بیعت ہوگیا'
اب ساری عمراس کو نبھا رہا ہے سے بہت غلطی کی بات ہے یا در کھئے جو خود
پنچا ہوا نہیں ہے وہ دو سروں کو کیا پنچائے گا' اصل چیز تو سے کہ خود
گھاٹیوں سے گزرا ہوا ہو اور خالی گزرا ہوا بھی نہ ہو بلکہ گزارنا بھی جانا
ہو تفصیل کا وقت نہیں ہے میں دو تین مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا
انشاء اللہ دماغ کی چنٹیں کھل جائیں گی' آپ کوا حساس ہوگا کہ ما ہر فن کا

کیا درجہ ہے اور ماہر فن کی کیا ضرورت ہے۔

اس رائے کے اندر ماہر فن ہی جانتا ہے کہ قریب کا راستہ کون سا ہے اور میں اس کو کس طرح گزا ر کر لیے جاؤں گا لازا جو خود واصل نہیں ہے وہ دوسرے کو کیا واصل کرے گا جو خود منزل رسا نہیں ہے وہ دوسرے کی منزل رسائی کیا کرے گا جس کو خود وصال حاصل نہیں ہوا وہ دو سرے کو کیا وصال دلوائے کا لندا اگر بھول سے کمیں ایس جگہ بیعت ہوگیا ہے تو وہاں سے خاموثی کے ساتھ ہٹ جانا بھترہے' اعلانیہ ہٹنے کی ضرورت نہیں ورنہ آپ کے کرا چی میں ایک مرحوم پیرصاحب تھے ان کے ایک مرید نے ان کو برچیہ لکھ دیا کہ میں آپ کی فلال غلط کا رپوں کی وجہ سے آپ سے علیحد گی کرتا موں تو انہوں نے کمانڈروں کی ایک ٹیم بھیجی اور ان کے ہاتھ پیر تڑوا دیۓ اندازه فرمایئے تنایئے بیری کیا ہوگئ اچھی خاصی ڈیتی ہوگئی ہاتھ پیر تروا دیے اس بوڑھے آدی کے اور پھریہ واقعہ اخبار میں آیا 'اناللهوانا الیہ راجعون

اپنے کوسب سے حقیر سمجھو

بھئی اپنے آپ کو کیا سجھتے ہو؟ کچھ بھی نہ سمجھو یہ پچھے نہ سجھنے کا راستہ ہے اور اس بی کو اس کی خوشبو حاصل ہو تی ہے جو قتم کھا کر کھے کہ میں پچھ بھی نہیں ہوں' قرآن اٹھا کر کے کہ میں پچھ بھی نہیں ہوں' اپنے کو بزرگ سجھنا اور بہ سجھنا کہ لوگ میرے معقد ہیں یہ حرام ہے گناہ کیرہ ہے اس گناہ کیرہ کی نحوست ظلمت کدورت کے ساتھ تم پہ خاک پڑے کہ تم پچھ بھی نہیں ہوکیا ہو گئے ہو تم اس حالت میں جب اپنے آپ کو بزرگ سجھتے ہو اور بزرگ سجھ کر کسی کا ہدیہ لویا در کھو وہ ہدیہ لینا بھی نا جا تزہ ہا پ آپ کو ترک سجھ کیا ہر کہ یہ لیا برگزیدہ سجھ لیا پہنچا ہوا سجھ لیا ارے تہیں کو تم نے کیسے بزرگ سجھ لیا برگزیدہ سجھ لیا پہنچا ہوا سجھ لیا ارے تہیں شرمار ہونا چا ہے تہ ارک سرک کو بیعت کیا ہے تو یہ نظریہ سامنے رکھا ہے کہ میرے شخ کا تام ہوں ورنہ میرا کوئی واسطہ نہیں ہے اور اپنے نام پر بیعت نہیں کیا بلکہ پہلے ہوں ورنہ میرا کوئی واسطہ نہیں ہے اور اپنے نام پر بیعت نہیں کیا بلکہ پہلے اپنے شخ کا نام لیا ہے۔

حضرت والا خطیں تحریر فرمایا کرتے تھے کہ میں آپ کو بیعت بطریق بیعت عثانی بدست اعلیٰ حضرت مرشدی حکیم الامت نور الله مرقدہ داخل سلسلہ کرتا ہوں' اور زبانی بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے آپ حضرات کو آپ پیرو مرشد کے دست مبارک پر بیعت کیا' ہی! یہ کیا قصہ ہے آپ کو بزرگ سجھنا! خاک ڈالواس بات پر کیا رکھا ہے ان باتوں میں اور پھریہ کہنا آپ منہ سے کہ فلاں میرا معقد ہے فلاں میرا معقد ہے اس عقد ہے اس کیا آپ سے عقیدت اس کیا آپ نے فیصلہ کرلیا کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ سے عقیدت رکھی جائے' توبہ! توبہ! ہما رے بزرگوں نے تو مرید کو مرید نہیں کما بلکہ یہ کما

کہ ہارے دوستوں میں سے ہیں ہارے احباب میں سے ہیں ہارے والے میں سے ہیں ہارے والے والے ہیں آیا جایا کرتے ہیں پھھ شناسائی می پھھ ملا قات می ہے' یہ عنوانات اختیار کئے ہیں آپ نے اپنے آپ کو کیوں پچھ سجھ لیا توبہ! توبہ! اور جنہوں نے سجھ لیا انہوں نے پڑایا'اندازہ فرما ہے۔

اس لئے تھیم الامت حضرت تھانوی کی آخری تحقیق یہ ہے کہ جب کہیں سے علیحدگی ہو تو مخفی طور سے ہو اعلا نیہ نہ ہو کیونکہ لوگوں میں ا ب خلوص نہیں رہا' بس اتنی سی بات حضرت فرما گئے لیکن بعد میں مشاہدہ یہاں ہوا کہ عجیب بات فرما گئے کہ علیحدگی ہو تو مخفی طریقہ سے ہو کہیں ایبا نہ ہو کہ کما نڈروں کی ٹیم بھیج کرہاتھ پیر تڑوا ئے جائیں' لاحول ولا قوۃ الا باللہ' یہ طریق ہے' اگر میں طریق تمهارے نزدیک ہے تویا و رکھئے تمهارے اس طریق کو ہم دس دفعہ سلام کرتے ہیں ہم اس کو تشکیم کرنے کے لئے تیا رنہیں بھئی کیا قصہ ہے ہمارے بزرگوں نے توبیعت کے وقت اتنی پریشانی کا اظهار کیا ہے کہ یا اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے' ہم اسکا حق ادا نہیں کریجتے اس کی ذمہ دا ری ہم کس طرح قبول کریں میرے حضرت فرمایا کرتے تھے! بیعت کرلیما دراصل بیٹا بنالینا ہے اور کتنے حقوق کو اپنے ذمہ لے لینا ہے' فرمایا خوف آ تا ہے کہ ہم اس کو نبھا سکیں گے یا نہیں نبھا سکیں گے کیا تھیل بنالیا ہے آپ نے اس بات کا اور حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے فقیر کی بیہ نیت ہوتی ہے کہ اگریہ تیر کیا پہلے مرید کے لئے فرمایا کرتے تھے اگریہ تیر کیا

تو مجھے بھی تیرا کرلے جائے گا اور میں تیرگیا تو چھوڑوں گا میں بھی نہیں میں تیرا کرلے جاؤں گا 'سجان اللہ کیا اندا زخھا۔

توسات موانع میں ایک رکاوٹ سنت کی مخالفت ہے اور دوسری رکاوٹ ہے قاعدہ ہے شرع پیرے تعلق کرلیا اب عمر بحر بھا رہا ہے اور ایسا آٹومیٹیکلی نظام ہے ہمارے ملک کے بعض علاقوں میں کہ مرید مرگیا اب طا برہے کہ بوی بھی چھوڑگیا چا ربٹیاں چھوڑگیا چا ربٹیٹے چھوڑگیا نو اب طا برہے کہ بوی بھی چھوڑگیا چا ربٹیاں چھوڑگیا چا ربٹیٹے بھوڑگیا نو افراد کو چھوڑگیا پیرنے آکر قبضہ کرلیا خور بخود اس کی جنس ہاس کے نسب افراد کو چھوڑگیا پیرنے آکر قبضہ کرلیا خور بخود اس کی جنس ہوں سے جتنے بھی لوگ پیدا ہوتے رہیں گے قیا مت تک وہ ہمارے مرید ہی ہوں گے کیونکہ ہمارے مرید کی نطفے سے پیدا ہوئے ہیں الاحول ولا قوۃ الا باللہ طریق الی اللہ کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں سے کیا قصہ ہے کوئی غلامی کا طریق الی اللہ کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں سے کیا قصہ ہے کوئی غلام ہیں اور شرعی باندیاں ہیں یا درکھئے سے شری دوست ہیں اور اب تو پوری دنیا کے اندر غلامی کا سلسلہ ہے بھی نہیں۔

میرے حضرت کو کسی نے لکھا کہ مجھے اپنا غلام بنا لیجئے حضرت نے تحریر فرمایا کہ غلام بنانے کی اجازت نہیں عرض کیا کہ اچھا اپنا خادم بنا لیجئے فرمایا کہ خادم کی مجھے ضرورت نہیں بھر لکھا اصلاح کے لئے قبول فرمالیجئے تو حضرت نے ہم اللہ تحریر فرمایا کیسی جامعیت ہے جوابات کے اندر!ان بی حضرات کی صحبت کے اندر دین کی سمجھ آتی ہے اور دین کی سمجھ جو ہو وہ دین کے علم سے بردھ کر ہے تو!عزیزان من ہا رے اکا برنے تو بیعت کرتے دین کے علم سے بردھ کر ہے تو!عزیزان من ہا رے اکا برنے تو بیعت کرتے

ہوئے بھی شرمندگی کا اظہار کیا ہے نہ کہ اتنی بے باک کہ اپنے متعلقین کو پڑائیں 'توبہ!توبہ

# تىسرا مانع : نظرى حفاظت نەكرنا

اور تیسری رکاوٹ جو ہے وہ بے ریش لڑکوں کی طرف دیکھنایا ان کی محبت میں رہنایا غیرعورتوں کی مجالت باربا ربلا ضرورت اختیا رکرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی ایسے لوگوں کی طرف نظر رحت سے نہیں دیکھے گا۔

ب ریش لڑے جن کی واڑھی ابھی اگی نمیں ہے یا اگی تھی سبزہ آغاز تھا
تو وہ منڈا نے گئے یہ بے ریش یا د رکھے تقریبا " بطریق باطن عورتوں کے
عکم میں مانے جاتے ہیں اور فرمایا کہ اس طرح فیرعورتوں کی مجالت باربار
بلا ضرورت اختیا رکرتا عکیم آپ نمیں ڈاکٹر آپ نمیں کوئی مفتی آپ نمیں
قاضی آپ نمیں جا جاکران میں گھسٹا ان میں بلا ضرورت بیٹھنا ان سے گفتگو
کرنا نہ خود پردہ کرنا نہ ان کو پردہ کرنے دینا ایسی صورت میں فرمایا کہ ذات
باری تعالی ایسے لوگوں کی طرف نظر رحمت سے نمیں دیکھتے "اور جس کے
ساتھ اللہ تعالی کی رحمت کا معالمہ نہ ہوتو ظا برہے کہ وہ محروم ہوجا آ ہے
ساتھ اللہ تعالی کی رحمت کا معالمہ نہ ہوتو ظا برہے کہ وہ محروم ہوجا آ ہے
ساتھ اللہ تعالی کی رحمت کا معالمہ نہ ہوتو ظا برہے کہ وہ محروم ہوجا آ ہے

بچنا چاہئے اور بعض باتیں اس میں بد نظری کی الیں آجاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ لعنت زوہ ہوجا تا ہے اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔

# چو تھا مانع : گفتگو میں غیرمختاط ہونا

اور بھی چوتھی رکاوٹ زبان ورازی ہے کمالات کا دعویٰ کرنا اور زبان كھولنا الى توبد! الى توبد! زبان بند مونى چاہئے يا كھلنى چاہئے! زبان این جگه بر رہنی چاہے یا درا زہونی چاہے؟ اپن جگه بر رہنی چاہے بیچاری ہے بھی تومونث اور مونث بھی بتیں محافظین کے پچ میں ہے اور دروا زے یر اس کو بضوورت لانے کی اجازت ہے تو ایک ایسی چیز جو کہ بردہ میں رکھنے کی ہے مونث چیز ہے اور اس مونث چیز سے آپ مردوں کا مقابلہ کریں رجال اللہ کامقابلہ کریں ہے۔ا دبی کی باتیں کریں اٹنی توبہ! اٹنی توبہ ا ور کمالات کا وعویٰ کریں جب کہ کوئی کمال بھی اختیا ری نہیں بلکہ غیر ا ختیا ری ان کی عطا' ان کا فضل' ان کی عنایت اور کسی کی دعا و توجه کا طفیل ہے تو فرمایا کہ بیہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے طریق الی اللہ میں زبان درا زی اور کمالات کا دعویٰ بیر گتاخی اور بے ا دبی ہے۔

# طریق کامدارادب پرہے

یا در کئے! اس طریق کا تمام تر دا رومدا را دب کے اوپر ہے 'یہ طریق نام ہے ادب کا اور اوب نام ہے راحت پنچانے کا نہ کہ بے ادبی کرنے کا ' گتاخی کرنے کا شاتم ' بے باک 'گتاخ اور باغی بننے کا توبہ کرنی چاہئے بہت بری بات ہے بھی بھی کسی کے بارے میں بھی زبان درازی نہیں کرنی چاہئے۔

کیم الامت حفرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ ہے کی نے مصوی پیروں اور جھوٹے شاہوں کا ذکر کیا کہ حضرت مصنوی پیر بھی ہیں اور جھوٹے سید بھی ہیں 'حضرت نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر عشق و محبت ہے توہیں توبیہ سجمتا ہوں کہ مصنوی پیراور جھوٹے سیدوں کا ادب کی بناء پر ذیا وہ احزام کرنا چاہئے 'حضرت نے صاف فرمایا اور فرمایا کہ بغیراس کے یا در کھئے به ادبی ہے آپ نی نہیں سکتے کیونکہ آج مصنوی اور جعلی پیراور سیدوں کے فلاف ذبان کھولو گے تو آپ کے اندر بدا فلاتی آجائے گی پھر کھلتے کھلتے جماں خلاف ذبان کھی نقلیوں پر ذبان کھی نقلیوں پر زبان کھلی فیرا صلیوں پر بھی کھل جائے گی۔

# یخیٰ بن اکثم کی حکایت

جی! معمی بن اکثم کی حکایت پہلے بھی سائی امام بخاری کے استاد ہیں'

ا میرالمومنین خلیفہ ہارون الرشید کے یماں ان کا قیام ہے خلیفہ وقت نے رات کے وقت غلام ہے یا نی ما نگا اس نے یا نی نہیں دیا لیکن خلیفہ کی تواضع دیکھئے اٹھ کریانی لیا اور پی کرسوگئے' یہ ما جرا پیعی بن اکثم ّ دیکھ رہے تھے' ھبح کو انہوں نے کما اے امیرالمومنین یہ کیا قصہ ' آپ کے غلام اتنے بے ا دب ہیں آپ یا غلام یا غلام کمہ رہے ہیں اور اس نے پیٹ کر جواب دیا کہ کیا لگا رکھا ہے یا غلام یا غلام دن رات میں قصہ ہے اور پڑ کرسوگیا اور یانی تک نہیں دیا اور آپ نے پانی خود لیا آپ ان کے اخلاق سدھاریے' تو خلیفہ وقت نے کہا کہ حضرت میں اس بات کو سب سمجھتا ہوں لیکن میرے اور زمد داری بہت زیا وہ ہے یہ معمولی لوگ ہیں ان معمولی لوگوں کے ا خلاق سدھا رنے کے پیچے بڑگیا جن سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہے تو میرے ا ظلاق متاثر ہوں گے جب میرے اظلاق متاثر ہوں کے تو یہ ظلافت ا سلا میہ ہے توعام مسلمانوں کے حقوق متا ٹر ہوں مے اور میں بے اعتدالی یر اتر آؤں گا اندا میں اپنے اخلاق کی حفاظت کی بناء پر ان ملازمین کے منہ نہیں لگا کرتا' اینے ہاتھ سے کام کرلیا کرتا ہوں' ویکھا آپ نے زبان درا زی ہے اینے آپ کو بچایا 'ورنہ وہ کھال تھنچوا ویتا با اختیا رخلیفہ وقت تھا' معمولی مخص نہیں تھا لیکن اینے اخلاق کی حفاظت کی' حکیم الامت کا منشاء یہ ہے کہ جن کوتم جعلی کہتے ہوا ور نعلی پیرا ور سید کہتے ہو آج ان کے خلاف زبان کھولو کے میا و رکھئے جب نقلیوں کے خلاف زبان کھولو کے تو پھر

تم استے شاتم اور بے ادب ہوجاؤ کے اور تہمارے اخلاق استے گر چکے ہوں گے کہ اصلیوں کے خلاف بھی زبان کھولو کے لنذا اس قصہ میں تہمیں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔

# پانچوال مانع: ابن مرضى سے مجاہدات كرنا

اور پانچواں مانع اور رکاوٹ میہ ہے کہ شیخ کی تعلیم کے علاوہ اپنی مرضی سے مجاہدہ کرنا اپنی مرضی سے مجاہدہ کرنا اپنی مرضی سے مجاہدہ کرنا اپنی مرضی سے مسبب بیدا ری کرنا 'کیونکہ چند روز میں گھبرا کرسب چھوڑ دے گا 'میہ بہت بردی رکاوٹ سے 'جتنا وہ بتلا دیں بس اتنا کرلو آسان سی بات ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا: اعمال میں ہے اتنا اختیار کرؤ کہ اکتاؤ نہیں میں نے
حضرت والا ہے کئی بار پوچھا کہ فلاں بات حضرت نے ارشاد فرمائی ہے اس
پر کب تک عمل کیا جائے ارشاد فرمایا کہ جب تک بشاشت رہے اور جب
بشاشت نہ رہے اور طبیعت پر کوئی گرانی ہو تو فورا "چھوڑ دو کوئی فرض
نہیں 'تو فرمایا حدیث شریف میں ہے کہ اعمال کی اتن ہی مقدار اختیار کرو
کہ اکتاؤ نہیں کیونکہ اللہ تعالی نہیں اکتا تا جب تک کہ تم نہ اکتاؤیعی وہ تو
ثواب دینے پر قادر ہے تم کئے جاؤوہ ثواب دیتے رہیں گے لیکن جب تم اکتا

جاؤ کے ظاہر ہے کہ اخلاص تمہارا متاثر ہوگا تمہیں گرانی ہوگا عمل کے اندر کو تاہی ہوگی للذاتم اپنے آپ کو اکتابہ سے بچاؤ بس عمل اتنا کروجتنا تمہارے شخ نے تمہیں تعلیم فرمایا ہے تو یہ بھی موانع میں سے ایک عظیم رکاوٹ ہے کہ شخ کی تعلیم کے علاوہ خود مجاہدہ کرنا اس میں آدمی پریشان ہوجائے گا۔

آپ کے شرکے احباب میں سے ایک صاحب تھے اور ہمیں در ہے معلوم ہوا ان کے بارے میں ٦٠ برس پہلے كا قصہ ہے كہ انہوں نے اپنى مرضی سے صحراکی طرف بحرکی طرف جاکرایی مرضی سے طویل طویل وظیفے کرکے اینے دماغی توا زن کو خراب کرلیا ان کی دماغی کیفیات خٹک ہو گئیں ان کے بیوست خشونت اندر آگئی بالا خروہ اتنا اکتائے اور واقعی اس کا نہی نتیجہ ہونا چاہئے تھا کہ انہوں نے فرض نما زبھی چھوڑ دی اور ان کا چرہ بھی سنت کے مطابق نہ رہا بعد میں ہمیں علم ہوا کہ انہوں نے ایے اور بہت زیا دتی کی کہ یہ بحروجبل میں جاتے تھے اپنی مرضی ہے وحشت کھا گئے' دہشت میں آگئے اور گھبرا ہٹ ان پر طاری ہوگی بالا خر اکتا گئے اور اکتا کر فرا ئض و وا جبات تا کیدی ا عمال بھی ان کے رہ گئے لیکن ایسے لوگ پیہ نہیں سوچتے کہ اس کا انتساب لینی یہ بات منسوب سس کی طرف ہوگی' شیخ کی طرف ہوگی' بلا وجہ اس کو بدنام کرنے والے بن جاتے ہیں' حالا تکہ ہاری طرف سے ہر مخص کی صحت اور فرصت کے لحاظ سے بات کی جاتی

-4

اوریا در کھے اورا داور وظا کف مقصود نہیں بلکہ معین فی المقصود ہیں ہیں اورا دو وظا کف اور تسبیحات مقصود نہیں معین فی المقصود ہیں ہمیں ان سے اعانت اتن لینی ہے کہ جتنی ہمیں ضرورت ہے اس سے زاکہ نہیں لندا موافع میں سے یہ ایک عظیم رکاوٹ ہے کہ شخ کی تعلیم کے علاوہ اپنی مرضی سے مجاہدہ کرنا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گھرا کرسب کچھ چھوڑ دے گا اور تاکیدی اعمال بھی اس کے رہ جائیں گے۔

#### چھٹا مانع: مجاہدات کے ثمرات میں عجلت اور نقاضا کرنا

اوران سات رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ جو چھٹی ہے وہ یہ ہے کہ عاہدات کے ثمرات میں عجلت اور تقاضہ کرنا لیعنی یہ سوچنا کہ استے دن ہوگئے صاحب کوئی بتیجہ تو ہر آمہ ہوا نہیں لاحول ولا قوۃ الا باللہ مولا نا رشید احمد صاحب گنگوہی امام الاکا ہر ہیں بڑے آدمی ہیں حکیم الامت حصرت تقانوی نے ان کو اپنا شخ تتلیم کیا ہے ان کے یماں ایک مخص دس سال رہا اور کما کہ حضرت بی مجھے اجازت دیجئے میں جانا چاہتا ہوں اور اس نے قطع تعلق کی می صورت ظاہر کی نیہ حضرات مستغنی بھی ہوتے ہیں اس نے قطع تعلق کی می صورت ظاہر کی نیہ حضرات مستغنی بھی ہوتے ہیں اور متواضع بھی ہوتے ہیں خدمت کا غلبہ بھی ان میں غالب ہوتا ہوتا ہو اور متواضع بھی ہوتے ہیں خدمت کا غلبہ بھی ان میں غالب ہوتا ہوتا ہو ، عجیب

عجیب فتم کی ثنانیں ان کاملین کے اندر ہوتی ہیں' حضرت کو پچھ تعجب ہوا کہ ا یک برا نا رہنے والا کیوں جا رہا ہے حضرت گنگوہی نے ان سے یوچھا کہ بے شک آپ جاسکتے ہیں ہارے یہاں کسی کو مقید اور محبوس نہیں رکھا جا تا سب کی آزادی مطلوب ہے اگر جی جانے کو جا بتا ہے توبے شک آپ چلے جائیں لیکن اتنی می بات بتلادیں کہ جانے کا منشاء کیا ہے کہنے لگے حضرت دس سال ہوگئے میں کسی قابل نہ ہوا اور اتنے مجاہدات کا کوئی ثمرہ اور نتیجہ میرے سامنے نہ آیا 'حضرت گنگوی عارف باللہ تنے فرمانے لگے کہ آپنے ثمرہ اور بتیجہ اپنے ذہن میں کیا متعین کرر کھا تھا' کہنے لگے کہ جی! میں نے ا پنے ذہن میں یہ ثمرہ ان مجاہرات کا متعین کیا ہوا تھا کہ جس طرح سے آپ منصب مشیعخت پر ہیں اور لوگوں کو نیض یا ب کررہے ہیں ای طرح ہے میں بھی کروں گا لیکن آپ کی جانب ہے ایبا کچھ نہ ہوا اس پر حضرت گنگوہی ؓ نے فرمایا کہ ماشاء اللہ آپ نے بات صاف کردی اب میرے دل میں کوئی بات نہ رہی اب آپ کے جانے کا کوئی دکھ اور غم نہیں ہے بہم اللہ آپ تشریف کے جائے' اندازہ فرمایے' مجاہدات کے ثمرات اور نتائج جو بھی ہوں ایک تو اس پر نظر نہیں رکھنی <del>چاہئے ج</del>ی ہاں! دو سری بات اس پر مزید زهر پر زهر ، کریلا اور نیم چرها که عجلت اور نقاضه اندا به بهت بدی رکاوت ہے اس سلسلے میں' وقت نہیں ہے ورنہ میں پچھ اور عرض کر تا یہ بہت بدی ر کاوٹ ہے اپنے آپ کو بالکلیہ سونپ دینا جاہئے اور جو مجاہرہ تجویز کیا

جائے اس سے نہ کم کیا جائے نہ زیا وہ کیا جائے نہ اپنے ذہن میں اس کا کوئی ثمره اور نتیجہ متعین کیا جائے' بالکل نہ کیا جائے بس سونپ دینا چاہئے۔ یا در کھئے تفویض جو ہے وہ طریق میں کا میابی کے لئے مفتاح فلاح ہے یعنی مفتاح فلاح سونب دینا لینی آسان سی بات بیہ ہے کہ سونب دے اور جب اعماد ہے تو ان کی مرضی جیسا وہ چاہیں بنادیں ہاں سونپ دینا چاہئے ارے سونی کر تو دیکھے کتنی آسانی ہے جب بکا بکایا ملے تو بکانے کی کیا ضرورت ہے اور کوئی دو سرا بوجھ آٹھانے والا موتو آپ کو بوجھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے الکود میں لے جانے والا ہو تو پھر پیدل گھٹنے کی کیا ضرورت ہے یہ کلمات حضرت فرمایا کرتے تھے سونپ دینا چاہئے انشاء اللہ ثم انشاء الله كام بن جائے گا' سارنپور میں حضرت حکیم الامت مجدد العلت محی السنتهنے فرمایا دیکھو ہارے کہنے سے تم چلنا شروع کردو بالاً خر اگر تم نہ چل سکے توبیہ ہما را وعدہ ہے ہزا روں کے مجمع میں بیہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاء الله گود میں لیجا کر پینچا دوں گا محروم نہیں رہو گے' وا ہ خواجہ صاحب کیا فرما

متی کے لئے بوئے سے تندہے کانی میخانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے عجیب بات حضرت والا فرما گئے کہ گود میں لے کرمیں تہیں پنچا دوں گا

یہ مرا ذمہ ہے 'لیکن تم چلنا شروع کردو تم سونپ دوبات مانو خودرا ئی کو چھوڑ

دو پھرتم دیکھو کہ کس طرح نہیں پہنچتے ہوا وراگر تم نہ پہنچے تو میں گود میں اٹھا کر پہنچا دوں گا اور کیا چاہئے تو رہبر پر اعتاد کرنا چاہئے شنخ کی تعلیم پر اعتاد کرنا چاہئے۔

اپنی جانب سے کوئی شموہ اور نتیجہ متعین نہ کرے اور نہ ہی
اس کا تقاضہ کرے نہ اس میں عجلت کرے بس توفیق پر مرمئے میں
تو یہ کتا ہوں کہ توفیق پر مرمئے میرے حضرت نے ایک بات فرمائی
کہ توفیق علامت ہے قبولیت کی اور توفیق جب بھی ظاہر ہوتی ہے
تواس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اللہ کی امداد مخفی بندے کے لئے
شامل حال ہوجاتی ہیں۔

#### ساتواں مانع: شخے ہے محبت میں فتور ڈالنا

اور بھی ایک رکاوٹ جو ساتویں رکاوٹ ہے وہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ شخ سے محبت میں فتور ڈالنا ہے محبت شخ ہی تو بچھ ہے فناء فی الرسول فناء فی اللہ فناء الفناء ارے! سارے مقامات حضرت نے فرمایا کہ اس کی بنیا و فناء فی الشیخ نہیں تو بچھ بھی نہیں بن سکتا 'جب بنیا و فناء فی الشیخ نہیں تو بچھ بھی نہیں بن سکتا 'جب بنیا وہی نہیں تو ایسا ہوا کہ جیسے رہت میں کھوٹا گا ڑنا ارے رہت میں کھوٹا جو ہے وہ شخ جو ہے وہ شخ جو ہے وہ شخ

ے محبت میں فتور ڈالنا ہے' ایسے لوگ جوشخ سے مناسبت نہیں رکھتے بھی بھی ان لوگوں ہے مت ملونہ ان کی نشست اختیا ر کرونہ ان کے یاس بیٹھو۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ شخ سے مناسبت ہے اور مناسبت ہی نفع کیلئے شرط ہے اور مناسبت عقلی ہو جا ہے بے شک ابھی حال نہ بھی بنا ہو اور مناسبت طبعی نه ہو اور ابھی اینے آپ کو اس میں کھیانا نه ہوا ہو' عقلا " یہ فیصلہ کرلے کہ یہ میرا رہبرہ میرا معلم ہے ، میرا خیرخوا ہ ہے میری دانست اور جبتو اور تلاش میں اس سے بهتر روئے زمین پر مجھے اور کوئی نہیں مل سکتا رپے مناسبت عقلی ہے اور مناسبت اختیاری ہے غیرا ختیاری نہیں بس جب انشاء اللہ عقلی مناسبت ہوگی موانست بھی ہوجائے گی انسیت بھی ہوجائے گی اور فیضان جاری ہوجائے گا اور اس مناسبت کی پہچان پہ ہے کہ شخ کے اقوال پرا حوال پر اس کی ہرچیز پر انسیت ہو نکیرنہ ہوا عتراض نہ ہو خدا نخواستہ غیرا ختیا ری طور پر کوئی خیال ایبا آئے جو مناسبت کے خلاف ہو تو فورا "خدا کی پناہ بکڑنا جائے یا اللہ تو مجھے بچالے یہ بھتی حضرت فرہا گئے غیرا ختیا ری اگر کوئی وسوسہ اور خیال آئے تو فورا "اللہ ہے رجوع كرنا چاہئے يا اللہ ہم سب كوفهم طريق ' طريق الى اللہ يعنى اللہ تك پہنچنے كا جو راستہ ہے یا اللہ اس کی سمجھ ہم سب کوعطا فرما۔ واخردعواناانالحمللمرب العلمين